



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.

امبه سراول كافج جاعتوك لشفصا تعليم

تاليف

سيرابوالاعلى تودودي



بتزُّنزجمان القران - كَالْأَلاسُلام - بيثما كلوك



المرث المر

, e'

CHECTED WAS

BLMY



ستيرابوالاعلى مودودى برنمروبپلبشرك مطبع كتر ابرا بمير حسيدرآباددكن مي طبع كراكر دفتر ترجمان القرآن دارالاسلام بعضان كوت شائع كيا

50

M.A.LIBRARY, A.M.U.
U5764

| ۳.                                                                                          | بينمبركي پېچان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انم                                                                                         | ت پنیبر کی الماعت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mr.                                                                                         | ب پینبربرایمان لاسنه کی ضردرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ph.                                                                                         | پیفیری کی مخضر تاریخ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m'A                                                                                         | حضرت محدملي الند عليه وسلم كي نبورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N's                                                                                         | نبوت محدى كاثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14                                                                                          | سب خرتم نبوت به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <sup>2</sup> 4v                                                                             | خرتم نبوت كي ولائل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 63                                                                                          | الباسيب جهارم ايمان فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ok .                                                                                        | مسلم خدابرايمان مسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| or .                                                                                        | الله الاالله كيمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| am                                                                                          | لاالد الااللة كى حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01                                                                                          | السانى زندگى برعقيد أو توحيد كاالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44 ·                                                                                        | سلا مذاک فرشتوں برایمان یک ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YA                                                                                          | خداکی کتابوں پرایمان - یک معھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Y</b> A **                                                                               | فدا کے دسواوں پر ایمان کر م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                                                                                           | آفت پرایان ک ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rh.                                                                                         | عقيدة آفرت كي ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20                                                                                          | عقيد كالفريشا كي صدا قات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44                                                                                          | and the state of t |
| <b>^</b> P                                                                                  | با با الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| U Zamendram naman de sal, grif - dem kalan (u Samendra) program german grampe salt, missery | THE SHAFT SH |

| ^+   |        |                   | ت كامفهوم -                                                 | عباد      |
|------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Al   |        |                   |                                                             | 14        |
| ۸۴.  | •      |                   | -                                                           | 5300      |
| 4    |        |                   | -                                                           | 12/2      |
| ΔΛ   |        |                   | (,                                                          | E         |
| 49   | ,      |                   | باسلام                                                      | مان       |
| 94   |        | وبن اور شرکع بنشا | المثنيم                                                     | - Company |
| 98   |        |                   | A4                                                          | כינט      |
| 9 pm |        | کے ذرائع۔         | اود شرکی <i>ت کا فرق</i><br>مشربیت معل <b>یم کرس</b><br>حسس | e Kol     |
| 90   | . 18.0 | 16- 500           | Just .                                                      | ا فقد     |
| 90   | ,      | 1                 |                                                             | تصود      |
| 91.  |        | ربعیث کے احکام    | مِفْتُم                                                     | -         |
| 91   |        |                   | ت کے اصول .                                                 | /         |
| 1.5  |        | •                 | ئى چارىتىيى-                                                |           |
| 3-1  |        |                   | المحقوق.                                                    |           |
| 1. h |        |                   | كي سي معقوق -                                               |           |
| 176  | · .    |                   | م محم حقوق                                                  |           |
| ul . |        |                   | مخلوقات کے مقوق .                                           |           |
| UP   | · a    |                   | اور دامنمی شر <b>نع</b> یت -                                | مالمكي    |
|      | 0      |                   |                                                             |           |

.

## بسم الله الرحل الرحسيم

## وبيباجيه

اسی طرح مناز روده کے متعلق احکام کی تفصیلات بتائے سے زیاده ضرور کی بیرے کہ طالب ا علم کو عبادات اور احکام شریدت کی حکمتیں مجمالی جائیں تاکہ وہ دل سے ان احکام کی پیروی برآبادہ مود خاندی ترکیب ظاہرہے کہ اسی شخص کے لئے مفید موسکتی ہے ہو نماز بڑھنا چا ہتا ہو در نہ جو سے سے منازیی پڑھنے کے بیٹے تیار مزہو تواہے یہ بنامے سے کیا ما صل کہ نمازکس طرح پڑھنی چاہیٹے ابدا اسکام نماز بیان کرنے سے پہلے طالب علم کو یہ بتا ہے کی صرورت ہے کہ نماز دراصل ہے کیا چیز بہتم پر کبوں فرض کی گئی ہے 'اس کا فائدہ کیا ہے 'اور اے منائع کردینے سے تمہیں کیا نقصان پہنچ گاایی پر دوسرے اسکام کو مجی قیاس کر لیجے کہ ان سب کو پہلے ول بیں اٹار نا ضروری ہے بھر کہیں ان کی فصیلا بیان کرنا مفید ہوسکتا ہے ۔

میں سے یہ رسالہ اسی صرورت کو مدنظر رکھ کر مرتب کیا ہے۔ اس میں دینی تعلیم کاایا ۔ ان بیاطر لقد اختیار کرسے کی کوشش کی گئی ہے جو پرانے طریقے سے بہت کچھ مختاف ہے اور خصوصاً موجودہ درمانہ کے کھافا

یں سے اس میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اور قرآن ہی محیطرز اِستدلال کی پیروی کی ہو، اور یہ رسالہ تعلیم دینی پیروی کی ہے وہ پوری ہو، اور یہ رسالہ تعلیم دینی کے ایک نئے طرز کا درعازہ کھول دے جونب تنہ زیادہ نیتجہ فیز ہو۔

البوالاعلى

اباول

اسلام

وج تسيد الفظاء اسلام، كم منى اسلام كي فينت اكفري ففيفت

كفرك نفضانات واسلام كفائد

و جہد تشمیمیم اونیا میں بعت نہ برب ہیں ان ہیں سے ہرایک کانام یا توکسی فاص شخص کے نام پر رکھا ا کیا ہے یااس قوم کے نام پر جس میں وہ در بہب پیدا ہوا ۔ مثلاً عبدا ئیستہ کانام اس کئے بدود مت ہے کہ اس کے بائی
مراس کی دنیدت صطرت بسلی کی طرف ہے ۔ بود مدست کانام اس کئے بدود مرست ہے کہ اس کے بائی
مہاتما بود مد منے ۔ زردشتی لہ بهب کا نام اپنے بائی ذر دشت کے نام پہتے ۔ بہود ہی نہ بہ ایک فاص
قبیلہ میں بیدا ہوا جس کانام میہوداہ تھا ایسا ہی حال دوسرے ندا بہب کے ناموں کا بھی ہے ۔ گراسلام
تبید میں بیدا ہوا جس کانام میہوداہ تھا ایسا ہی حال دوسرے ندا بہب کے ناموں کا بھی ہے ۔ گراسلام
کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کئی شخص یا توم کی طرف شوب بنیں ہے بلکہ اس کانام ایک فاص صفت
کو فی طاقہ نہیں میں اسلام اس کے معنی میں بائی جاتی ہے ۔ یہ نام فود نلا ہرکرنا ہے کہ یہ در بہب کسی
کو فی طاقہ نہیں میں میں میہ صفت نوگوں میں پہلے کرنا اس کا مقصد ہے ۔ اس کوشفس یا ملک یا قوم سے
مین پیچے اور نیک لوگوں میں یہ صفت پائی گئی ہے وہ سب کھیلم سے ، سسلم اپنی اور اُ تی دہ بھی اور اُ تی دہ بھی ہوں۔
نیمی کو فی طاقہ نہیں اور فیال میں میں عربی زبان میں اطاعت اور فرال ہر دار ہی ہیں۔ ندیم اسلام کی حقیقت اور فرال ہر دار ہی ہیں۔ ندیم اسلام اس کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرال ہر دار ہی ہیں۔ ندیم اسلام کی حقیقت اور خوال کی داری ہیں۔ اسلام کانام اسلام اس سے کہ کو کو دنیا میں جبنی چیز ہیں ہیں سب ایک قاعدے اور خالان کی اسلام کانام اسلام اس سے کو کونی ہوکہ و نیا میں جبنی چیز ہیں ہیں سب ایک قاعدے اور خالان کی الور کی کونیا ہیں جبنی چیز ہی ہیں سب ایک قاعدے اور خالان کی کونیا میں جب کی اور کالور کی کی اور کونیا ہیں جب کی میں جو کہ دنیا ہیں جب کی سب کی ہونے کونیا ہیں جب کی کانور کی کونیا ہوں کونیا ہیں جب کی کونیا ہیں جب کی کونیا ہیں جب کونیا ہیں جب کی کونیا ہیں جب کی کونیا ہیں جب کونیا ہیں جب کی کونیا ہیں جب کی کونیا ہیں جب کی کونیا ہیں جب کونیا ہیں جب کی کونیا ہیں جب کی کونیا ہیں جب کی کونیا ہیں جب کونیا ہیں جب کی کونیا ہیں جب کی کونیا ہی جب کی کونیا ہی کونیا ہیں جب کونیا ہیں جب کونیا ہی جب کی کونیا ہی کونیا ہی کونیا ہیں جب کونیا ہیں جب کونیا ہیں جب کی کونیا ہی کونیا ہیں جب کونیا ہی کونیا ہیں جب کونیا ہی کونیا ہی

رسماله ويتبيات

تا ہے ہیں۔ بھاند اور تارید سب ایک زبر دست قاعدے ہیں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف دہ
بال برابر جنبش بنہیں کر سکتے۔ زبین اپنی خاص رفتار کے ساتھ دکھوم رہی ہے، اس کے لئے ہو و قدادہ
رفتار اور داستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرا فرق بنہیں آتا۔ با نی اور ہوا ' روشنی اور حرارت اس ب ایک
منا بسطے کے پابند ہیں۔ جماوات ' نباتات اور حیوانات ہیں سے ہرایک کے سلنے ہو قانون مقربے ہے۔
اس کے مطابق یہ سب پیدا ہوئے ہیں ' بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں ' بیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ فود افسان کی اللت یہ میں مؤرکروگے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تا ہی ہے۔ بوقاعدہ اس کی پیدائش اس کے سلام مقرکیا گیا ہے۔ اس کے مطابق سانس لیتا ہے ' پانی اور فذا اور حوارت اور دوشنی ما صل کرتا ہے۔
اس کے دل کی حکمت اس کے مطابق سانس لیتا ہے ' پانی اور فذا اور حوارت اور دوشنی ما صل کرتا ہے۔
اس کے دل کی حکمت اس کے مطابق سانس کی تا موارث اور عفد اس کی آئد ووفت ' اس کے باقت پاؤل اس کے دہان آئد کی محمد وہی کا مرد ہا ہیں جواس کے میں مقد وہی کا مرد ہا ہیں جواس کے سے مقد وہی کا مرد ہا ہیں جواس کے سے مقار سے اور اسی طریقہ یرکر د ہا ہے بواس کو بتا دراگیا ہے۔

کرتے ہیں، مٹی کواس کی وہ زبان بھی اصل میں کم ہے جس سے وہ نادائی کے نساتھ شرک اور کفر کے فیالا نظا ہر کرتا ہے۔ اس کا وہ ہمر بھی پیرائشی سلم ہے جس کو وہ زبر دستی فعدا کے سوا و دسروں کے ساشنے جسکا ہے۔ اس کا وہ ول بھی فطرة مسلم ہے جس میں وہ بے علمی کی وجہت فعدا کے سوا دو سروں کی عورت اور مجت رکھتا ہے۔ کیونکہ یہ ب چیزی فعدائی قانون ہی کی فرماں برداد ہیں اور اس کی ہر جبش فعدائی کے قانوں کے ماتحت ہوتی ہے۔

اب ایک دوسرے بہلوت ویکھو-

انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانونِ قدرت کے زبر دست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے اور ان کی یابندی پر مجبور ہے ،

دوسری جینیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے اسد پنجے اور جھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت دکھتا ہے اور اپنے افقیار سے ایک بات کوما نتا ہے دوسری بات کو نہیں ما نیا ایک طریقے کو پیند کرنا ہے دوسری بات کو نہیں ما نیا ایک طریقے کو پیند کرنا ہے دوسروں طریقے کو کپند نہیں کرتا از ندگی کے معاملات ہیں اپنے ادا دے سے خودایک صابطہ بنا تاہم یا دوسروں کے ماشد کسی طریح میں انتیا کے منا بلطہ کوا ختیا دکرتا ہے۔ اس جیڈیت ہیں وہ دنیا کی دوسری چیز دل کے ماشد کسی طریح قا دون کا پابند بین کیا گیا ہے بلکہ اس کواپنے میال اپنی دائے اور عمل میں انتیاب کی آنا دی بخشی گئی ہے انسان کی دندگی ہیں یہ دو میشیش الگ الگ پانی جاتی ہیں .

بہلی میٹیت میں دہ تنیائی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ بیدائش سلم ب اورسلم ہوسئے رمیور ب بیساکہ اہمی تم کومولوم ہو چیاہ

ووسری عیثیت مسلم بونا یا مد بودنااس کے اختیار میں ہے اور اسی اختیار کی بناپرانسان وو

طبقول بي تقسم جوجاتاب،

ایک انسان وه به جو ا بین خالت کو پرچانتا ب اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتاب اوراپنی زند ک اختیاری کامول بین بھی اسی کے پیند کئے ہوئے قانون کی فرماں برداری کرتا ہے۔ یہ پورامسلم ب -اس کا اسلام مکتل ہوگیا کیونکہ اب اس کی ڈیندگی سراسراسلام ہے۔ اب وہ جان ہو جو کرمیں اس کا فرانبزاً بن گیا جسی فرمان بردادی بغیرجای بو جھے کرد ہاتھا۔ اب وہ اپنے ادادہ میں بھی اسی خدا کا علیم ہے اسی کے مانے جا اس کا ملیم سیا ہے کیونکہ وہ اس خداکو جان گیا جس سے اس کو جانے اور اس کا ملیم حاصل کر سے کی قوت دی ہے۔ اب اس کی عقل اور اس کی دائے درست ہے کیونکہ اس سے سمجھ سوچ کر اس خدا کی افاعت کا فیصلہ کیا جس سے اسے سوچ نے بھی اور دائے قائم کر سے کی قابایت بخشی سوچ کر اس خدا کی افاعت کا فیصلہ کیا جس سے اسے سوچ کے اور دائے قائم کر سے کی قابایت بخشی مطاکی ہیں۔ اب اس کی زبان صاوی ہے کیونکہ دہ اسی خدا کا اقراد کر رہی ہے جس سے اس کی زبان صاوی ہے کیونکہ دہ اسی خوا کا اقراد کر رہی ہے جس سے اس کی توت معطاکی ہیں۔ اب اس کی سادسی وزئر گئی میں داستی ہی داستی ہوگئی کیونکہ کا تمنات کی حالتوں میں فدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب سادسی کی اسٹ می ہوگئی کیونکہ کا تمنات کی سادسی ہوڑیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اسی کی بندگی وہ بھی کر دیا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا تملیفہ دانا ہی سادسی دنیا اس کی جناور دہ فدا کا ہے۔

کفرکی عفیقت اس کے مقابلہ میں دوسرا انسان دہ ہے ہوسلم پیدا ہوا اور اپنی ذندگی بھر ہے جانے

او جھے مسلم ہی دہا، گراپت علم اور عقل کی قوت سے کام لے کراس سے خداکوں پہچانا اور اپنے اختیار کی صدیس اس سے خداکوں پہچانا اور اپنے اختیار کی صدیس اس سے خداکوں پہچانا اور اپنے اختیار کی صدیس اس سے خداکی اطاعت کر سے سے انکار کر دیا ۔ یہ شخص کا فرہ ہے ۔ کفرت پر نا دائی کا پر دہ ڈال رکھا اور سے ہیں ۔ ایسے شخص کو کا فراس سے کہا جا تا ہے کہ اس سے اپنی فطرت پر نا دائی کا پر دہ ڈال رکھا ہے ۔ وہ اسلام کی فطرت پر کام کر دہا ہے اس کا سارات ہم اور جم کا ہر صداسلام کی فطرت پر کام کر دہا ہے ۔ اس کے حد د پیش سادی دنیا اسلام پر جل رہی ہے، مگراس کی عقل پر پر دہ پڑگیا ہے ، سمام دنیا کی اور اپنی فطرت اس سے خلاف دائے قائم کرنا اس کے خلاف دائے قائم کرنا ہے ، اس کے خلاف می خلاف دائے قائم کرنا ہے ، اس کے خلاف دائے قائم کرنا ہے ، اس کے خلاف دائے قائم کرنا ہے ، اس کے خلاف میں خلاف دائے کا کوشش کرتا ہے ، اس کے خلاف میں خلاف کی کوشش کرتا ہے ، اس کے خلاف میں خلاف کی کوششش کرتا ہے ۔

اب تم سمجے سکتے ہوکہ جو شخص کا فرہے وہ کتنی بڑی گراہی میں بتلاہ ہے۔
کفر کے لفض افات اسے براند جہالت ہے، بلکہ اصلی جہالت کفر ہی ہے۔ اس سے براہ حکر اور کیا
جہالت ہوسکتی ہے کہ انسان فعاست نادا قف ہو۔ ایک شخص کا تنات کے اتنے بڑے کارخانہ کو رات
دن چلتے ہوئے دیکے تاہے گر ہنیں جا نتاکہ اس کا رفانہ کو بنا سے اور چلاسے والاکون ہے، وہ کون

کار بگریت جس سے کوئے اور او ہے اور کیلیم اور سوڈیم اور ایسی ہی چند چیزوں کو اکرانسان ہیں ابھام مخلوق پر ماکر دی۔ ایک شخص دنیا بین ہرطرف ایسی چیزیں اور ایسے کا مردیکھتا ہے جن بین بے نظیر انجیزی مریا ضی واتی کیمیا وانی اور ساری وانا نبوں کے کمالات نظر آستے ہیں گروہ نہیں جانتا کروہ ملم اور حکمت و دانش والی ہتی کوئئی ہے جس سے کا کھات میں یہ سارے کام انجا م دیسے ہیں۔ سوچوا غور کرو ایسے شخص کے بینے میں جم ملم کے درواد ہے کیسے کھل سکتے ہیں جس کو ملم کا پہلا مرا ہی خالالا غواہ وہ کہنا ہی خور و فکرکر سے اور کہنی ہی تلاش و بجے سے میں میں مرکبیائے اس کوئئی شہب میں ملم کا سیدھ اور یقینی راستان سانے گا کیونکداس کو شروع میں بھی جہا لدت کا اندومی انظر آئے گا اور آخر میں بھی دہ اندھیم کے سوانجے مند دیکھیے گا۔

اور ایسنهٔ با تحدیّا ؤ ل اور ایسهٔ تمام اعضاء کاوه خود خالق ہسے یا خدا ۹ اس کے گرد و پیش مبتنی چهز مر ہیں ان کو پیداکرسنے والا تو و انشان ہے یا خدا ؟ ان سب چیزوں کو انسان کے سانے مغید اور کار آمد بنا نا اور انسان کوان کے استعمال کی قوت وینا انسان کا اینا کام ہے یا خدا کا ہم تم کوو گے کہ بیرے چزیر نداکی بن فدا ہی منظان کو بداکیا ہے، خدا ہی ان کا مالک سبت اور خدا ہی کی بخشش سے یہ انسان کو حاصل ہو ٹی ہیں۔ جب اصل حقیقت یہ ہے تواس سے بڑا ہا غی کون ہو گا ہو خدا کے دینے ہوئے ماع سے فداہی کے طلاف سو پنے کی فدمت کے او فداکے بنطقے ہوئے دل میں فعالی کے فعالف طیالا سطه به خدات بوآنکمیس جوزبان جویا مقد پاؤن ادر جو دوسری بیزین اس کو عطاکی بین ان کو خدایی کی پینداور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے ؟ اگر کوئی ملازم ایسے آتا کا کانمک کھاکراس میں وہا ارتاب توتم اس كونمك حرام كيت بو- اگركونى سركارى السرحكومت كے دبيت بو شے النيارات كو مود تعكومت ہی كے مذلاف استعمال كرتا ہے توتم اسے باغی كہتے ہو۔ أگر كوئی شخص اپنے محن سے د فاكرتا توتم اس کواصان فراموش کے ہو۔ لیکن انسان کے مقابلہ بین انسان کی نمک حرامی عداری، اور أحسان فراموشي كي كيها حقيقت به النان السان السان كوكهاب ستصررت ديتا بيسيه وه خدابي كا ديا بهوارزق توسید مکومت این مازموں کوجوا فتیارات دستی سے وہ کہاں سے آئے ہیں ، خرا ہی سے تواس کو فرماروائی کی طاقت دی ہے کوئی اصال کرمنے والا دوسرسے نخص پر کہاں سنے اصال کرتا ہے ہ<sup>م</sup>ب کچے ضدا یہی کا تو بجشا مواسب - انسان پرسب سے بڑا حق اس کی ماں اور باپ کا ب کرماں ہا ہے دل میں اولاد کی مجبت کس سے بریدا کی جہاں کے سیسے ہیں دو دھ کس سے اُتارا ہِ ماپ کے دل میں برہا س سانے ڈالی کہ اپنے گاڑھے بسینے کی کمائی گوشت پوست کے ایک سے کار اوٹٹرڈے برخوشی نوشی التا کے ا در اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں اپنا وقت اپنی دولت اپنی آسائش سب کچھ تر بان کر دستا اسبتهاد کرج خداانان کا اصلی من ب مقیق بادشاه سب سبت برا پر دردگارس، اگراس کے ساتھ انبان کفرکے ، اس کو خدانہ ماسے ، اس کی بندگی ہے انکارکرے اور اس کی اطاعت ہے منه مورست توید کیری سخت بنادت اصان فراموشی اور نمک مرامی به-

کی سلطنت اتنی بڑی ہے اور کہا ہے میں بادشاہ کی سلطنت اتنی بڑی ہے اور کہا ہے ہیں بادشاہ کی سلطنت اتنی بڑی ہے اور کہا ہم بڑی سے بڑی دور بین انتظار کہی اب تک یدر دمعاوم کرسکے کروہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہا اختم ہوتی ہے ، میں اورشاہ کی طاقت اتنی زبر دست ہے کہ جاری زمین اورسوری اورمری اورمری اور ایسے ، کا سیارے اس کے اشاروں پر گیند کی طرح بھر رہے ہیں میں بادشاہ کی دولت ایسی ہے پایاں ہے کہ سیارے اس کے اشاروں پر گیند کی طرح بھر رہے ہیں میں بو ہادشاہ ایسا ہے بنا ذہ کر سب اس کا کہتا ہے کہ سب اس کے متاب ہیں اور وہ کسی کا فتاج بہیں ، بھلا انسان کی کیا ہتی ہے کہ اس کے ماشتہ یا مزمان سے اس کا کہتے ہیں بنیں بھلا انسان کی کیا ہتی ہے کہ انسان اس کا کہتے ہیں بنیں بھلاتا ایسے اوشاہ کا کوئی نقصان ہو ہا کس سے کو اور سرکشی افتیا ادر کے انسان اس کا کہتے ہیں بنیں بھلاتا البتہ خود اپنی شاہی کا سامان کرتا ہے ۔

آلات اور اسباب جن سے اس مے اس بغاوت میں کام بیا اس کے مقابلہ ہیں فریادی بن کرآئیں گے اور خدا ہو حقیقی منصف ہے ان مظلوموں کی دا درسی ہیں اس باغی کو ذلت کی سنزا دے گا۔ اسرا امم کے قام کرسے ایر ہیں کفر کے نقصانات - آؤاب ایک نظریہ میسی دیکھو کہ اساام کاطریقہ افتیار کرتے ہیں کیا فائدہ ہے -

اوبرتم کومعلوم ہو چکا ہے کہ اس بہان ہیں ہرطرف فداکی فدائی کے نشانات بھیلے ہوئے ہیں۔
کائنات کا بیعظیم الشان کا رفائہ جو ایک محمل نظام اور ایک اٹل قانوں کے ماتحت جل رہا ہے فوداس باللہ کا بنات کا بیعظیم الشان کا رفائہ جو ایک محمل نظام اور ایک اٹل قانوں کے ماتحت جل کی تکومت سے کوئی پر گواہ ہے کہ اس کا بنا مین والا اور چلا نے والا اور چلا نے والا اور چلا نے والا اور چلا نے والا اور جل نورانسان کی فطرت بھی بہی ہے کہ اس کی اطامت کرے چانا نچہ ہے جو دہ رات ون اس کی اطامت کرے ہوں گئی دہ ہی ہیں ہے کہ اس کی فلاف ورزی کرکے وہ لیا تعدم ہی ہیں ہوں سکتا ۔

سین خوالے انسان کو علمی تا بلیت، سوپے اور سیجے نے توت اور نیک وبدکی تمیز وے کراراوے
اور اختیار میں تقواری سی آزادی بخشدی ہے۔ اس آزادی میں دراصل انسان کا امتحان ہے۔ اس کے
علم کا امتحان ہے، اس کی عقل کا امتحان ہے، اس کی تمیز کا امتحان ہے ادراس بات کا امتحان ہے کہ
اسے جو آزادی عطائی گئی ہے اس کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اس امتحان میں کوئی ایک طریقہ اختیار
کر سے پر انسان کو مجود بنیس کیا گیا ہے۔ کیونکہ مجود کرنے سے امتحان کا مقصد ہی نوت ہوجا تاہے۔ تم طود
سیجے سکتے ہوکہ امتحان میں سوالات کا پرچہ دیتے کے بعداگر تم کو ایک خاص جو اب ویت پر مجود کرویا با
توالیے امتحان سے کوئی فائدہ منہ ہوگا۔ تمہاری اصل قا بلیت تو اسی وقت کھلے گی مب تم کو ہر شم کا ہواب
دینے کا اختیار عاصل ہو۔ اگر تم سے مجمع ہواب دیا تو کا میاب ہوگے اور آئدہ و ترقیوں کا دروازہ تمہارے
سے کھل جا شے گا۔ اور اگر غلط ہوا ب دیا تو ناکام ہوگے اور اپنی ناقا بلیت سے خود بی اپنی ترقی کاراستہ
دوک ہو گئی ہو کہ التمال سی طرح التٰد تنا کے سے استخان میں انسان کو آئد اور کھا ہے کہ جو طریقہ جا ب

اب ایک شخص تو وه ب جو نوراینی اور کائنات کی فطرت کونهیں مجتنا، ابیت خالق کی دات و فی است کو بہوا سے خالق کی دات و فی صفات کو بہوا نے بین علمی کرتا ہے اور اختیار کی جوآزادی است دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کرناؤا اور سرکٹی کا داریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ شخص علم اور مقل اور بمتیز اور فرض شناسی سے امتحال میں ناکام ہو گیا اس سے خود نا بت کردیا کہ وہ ہر حیثیت سے اد سے درجہ کا آدمی ہے۔ لہذا اس کا و ہی انجام ہونا چاہیے جوتم سے اور می اور میں کا درجہ کا آدمی ہے۔ لہذا اس کا و ہی انجام ہونا چاہیے جوتم سے اور دیکھ دلیا۔

اس کے مقابلہ میں ایک دور را شخص بہت ہواس امتحان میں کا میاب ہوگیا اس سے علم اور عقل سے صحیح کام مے کرفد کو جانا اور ان حالانکہ وہ ایسا کرسٹے پر مجود نہیں کیاگیا تھا۔ اس سے نیک دبلک تمین بھی علم اور ترین بھی علمانی ناز اور ان حالانکہ وہ بدی کی طرف بھی اُل ہوسے کا اختیار رکھتا تھا۔ اس سے اپنی فطرت کو ہوا' اپنے خلاکو پہچانا اور افر بان کا اختیار رکھنے کے با وجود خلاکی بہتا نا اور افر بان کا اختیار کھنے کے با وجود خلاکی بہتا نا اور افر بان کا اختیار کھنے کے با وجود خلاکی اختیار کا میابی تغییب ہوئی کہ اس سے اپنی عقل کے اس شخص کو امتحان میں اسی وجہ سے تو کا میابی تغییب ہوئی کہ اس سے اپنی عقل سے تعلیک دیکھا' کا نوں ہے تھیک گسا' د ماغ سے تقلیک دائے اپنی عقل سے تھیک کا میں بات کی بیرو می کرنے کا میصل کیا ہو تھیک نفی۔ اس سے حقی کو بہچان کریے بھی قائم کی اور دل سے اسی بات کی بیرو می کرنے کا فیصلہ کیا ہو تھیک نفی۔ اس سے حقی کو بہچان کریے بھی اس کے آگے سرجھ کا کریہ بھی دکھا دیا کہ وہ حق پرست ہے۔

ظاهرسپه که جن شخص مین پیرصفات موجود جون اس کو دینیاا در آخرت دونون مین کامیاب جونا ہی چا ہوئیچہ -

وہ علم اور عمل سے ہر میدان میں میچے راستہ اختیار کرے گا'اس سلے کہ ہوشف ذات خدا وندی سے
وا تقف ہے اور اس کی صفات کو پہچا نتا ہے وہ در اصل علم کی ابتدا کو بھی جا نتا ہے اور اس کی انتہا کو بھی ۔
ایسا شخص کمی خلط راستوں میں بھٹک نہیں سکنا کیوڈ کہ اس کا بہلا قدم بھی میچے پڑا ہے اور جس آخری مزیل
پر اسے جانا ہے اس کو بھی وہ یقین کے سابخہ جا نتا ہے ۔ اب وہ فلسفیا مذخور وفوض سے کا گنات کے
پر اسے جانا ہے اس کو بھی وہ یقین کے سابخہ جا نتا ہے ۔ اب وہ فلسفیا مذخور وفوض سے کا گنات کے
اسرار سیجھنے کی کوششش کرے گا، مگر ایک کافر فلسفی کی طرح کمیں شکوک وشبہات کی بھول بھیلیوں میں گم منہ
ہوگا۔ وہ سائمنس کے ذریعہ سے قدرت کے توان کو معلوم کر ساتھ کی کوششش کردیے گا' کا ٹنات کے پُٹنپ

ا بوشے خوالوں کو تکا ہے گا مفدا ہے جو تو تیں ونیا ہیں اور فودانسانوں کے دجو و میں پیدائی ہیں ان سب کو فوھونڈ کر معلوم کرسے گا، زمین اور آسمان میں تبنی چیزیں ہیں ان سب سے کام بیٹ کے بہتر ہیں فرایسے دریا فت کرے گا، کرخداشناسی ہر موقع پر اس کو سائنس کا غلط استعمال کرسے سے روک گاہ ہوں اس غلط فہمی ہیں نہ پڑے گاکہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں ہیں سے فیطرت پر فیخ پالی ہنے ہیں ا بہتے نفع کے لئے سائنس سے مددلوں گا، ونیا کو زیر وزبر کر دوں گا، لوٹ ماد اور کشت وخون کر کے اپنی طاقت کا مسلم سائنش شے بیان میں میٹھا دوں گا، ونیا کو زیر وزبر کر دوں گا، لوٹ ماد اور کشت وخون کر کے اپنی طاقت کا مسلم سائنش شے بیان میں میٹھا دوں گا، دیما کی مائنس کا کام ہے مسلم سائنش شے بین این ور اس کا مقیدہ میں موا حال کا شکر گذار بندہ ہنے گا اس سے بین اپنی اور اس کا عقیدہ میں ہوا حال ذکیا ہے اس سے بین اپنی اور اس کا عقیدہ میں ہوا حال ذکیا ہے اس سے بین اپنی اور اس کا عقیدہ میں ہوا حال ذکیا ہے اس سے بین اپنی اور اس کا عقیدہ میں ہوا حال ذکیا ہے اس سے بین اپنی اور اس کا عقیدہ میں ہوا حال ذکیا ہے اس سے بین اپنی اور اس کا عقیدہ میں ہوا حال ذکیا ہوں سے بین اپنی اور اس کا عقیدہ میں ہوا حال ذکیا ہیں کے سائنس کا محم شکریں ہے۔

اسی طرح تاریخ معاشیات اسیاسیات اون اور دو سرس علوم د فنون میں بھی ایک سلم اپنج قیق اور مرد و جد کے لحاظ سے ایک کا فرکے مقابلہ میں کہ ذر ہے گا۔ گر دونوں کی نظریس بڑا فرق ہوگا اسلم ہو علم کا مطابعہ جو مقصد سے لئے رہے گا اور جی نیتجہ پر پہنچ گا۔ تاریخ بیں وہ انسان کے گذشتہ بخریوں سے طعیک ہٹی بی بیق ہے گا ۔ تاریخ بیں وہ انسان کے گذشتہ بخریوں سے طعیک ہٹی بی بیق ہے گا اس کے نیک نوگوں کے مطاب معلوم کرے گا ان کی نشت بخریوں سے طعیک ہٹی میں دریا فت کرے گا ان کے نیک نوگوں کے مطاب معلوم کرے گا ان کی اور ان تمام جیزوں سے بیچے گا بن کی بدولت پھیلی تو بی بیک نوگوں کے مطاب میں دوات کما سے اور اور ان تمام ہو نہ بیک کے میاب موریک کا مارہ اور بہتوں کا خورت کی ایک کا فائدہ اور بہتوں کا جن سے بیچ گا بین کی بدولت بھیلی تو بی کردنیا میں امن عدل والف ان اور نیک کا خورت اور اس طون صوف ہوگی کردنیا میں امن عدل والف ان اور نیک کا مواف ف اور نیک کان مارہ کی جا میت خوا کے بعد دل کو اپنا بندہ نہ بنا ہے حکومت اور اس طون صوف ہوگی کردنیا میں امن عدل والف ان اور نیک کا تمام طاقعوں کو خوا کی ان انت ہمجھا جا کے اور بندگان فوا کی بہتری کے ساتھ اور کو مقون مقرد کئے جائیں اور کہی صورت سے دوراس نظر سے نور کو خوا کی ان انت ہمجھا جا کے اور بندگان فوا کی بہتری کے ساتھ استعمال کیا جائیں۔ خوان مقرد کئے جائیں اور کہی صورت سے دوراس نظر سے نور کے جائیں اور کی صورت سے دوراس نظر سے نور کے جائیں اور کی صورت سے دوراس نظر سے نور کر کئے جائیں اور کی صورت سے کہ کہ کی میں برنظم می ہو سے بائے ۔

اب ایک شخص تو وه ب جو نوراینی اور کائنات کی فطرت کونهیں مجتنا، ابیت خالق کی دات و فی است کو بہوا سے خالق کی دات و فی صفات کو بہوا نے بین علمی کرتا ہے اور اختیار کی جوآزادی است دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کرناؤا اور سرکٹی کا داریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ شخص علم اور مقل اور بمتیز اور فرض شناسی سے امتحال میں ناکام ہو گیا اس سے خود نا بت کردیا کہ وہ ہر حیثیت سے اد سے درجہ کا آدمی ہے۔ لہذا اس کا و ہی انجام ہونا چاہیے جوتم سے اور می اور میں کا درجہ کا آدمی ہے۔ لہذا اس کا و ہی انجام ہونا چاہیے جوتم سے اور دیکھ دلیا۔

اس کے مقابلہ میں ایک دور را شخص بہت ہواس امتحان میں کا میاب ہوگیا اس سے علم اور عقل سے صحیح کام مے کرفد کو جانا اور ان حالانکہ وہ ایسا کرسٹے پر مجود نہیں کیاگیا تھا۔ اس سے نیک دبلک تمین بھی علم اور ترین بھی علمانی ناز اور ان حالانکہ وہ بدی کی طرف بھی اُل ہوسے کا اختیار رکھتا تھا۔ اس سے اپنی فطرت کو ہوا' اپنے خلاکو پہچانا اور افر بان کا اختیار رکھنے کے با وجود خلاکی بہتا نا اور افر بان کا اختیار کھنے کے با وجود خلاکی بہتا نا اور افر بان کا اختیار کھنے کے با وجود خلاکی اختیار کا میابی تغییب ہوئی کہ اس سے اپنی عقل کے اس شخص کو امتحان میں اسی وجہ سے تو کا میابی تغییب ہوئی کہ اس سے اپنی عقل سے تعلیک دیکھا' کا نوں ہے تھیک گسا' د ماغ سے تقلیک دائے اپنی عقل سے تھیک کا میں بات کی بیرو می کرنے کا میصل کیا ہو تھیک نفی۔ اس سے حقی کو بہچان کریے بھی قائم کی اور دل سے اسی بات کی بیرو می کرنے کا فیصلہ کیا ہو تھیک نفی۔ اس سے حقی کو بہچان کریے بھی اس کے آگے سرجھ کا کریہ بھی دکھا دیا کہ وہ حق پرست ہے۔

ظاهرسپه که جن شخص مین پیرصفات موجود جون اس کو دینیاا در آخرت دونون مین کامیاب جونا ہی چا ہوئیچہ -

وہ علم اور عمل سے ہر میدان میں میچے راستہ اختیار کرے گا'اس سلے کہ ہوشف ذات خدا وندی سے
وا تقف ہے اور اس کی صفات کو پہچا نتا ہے وہ در اصل علم کی ابتدا کو بھی جا نتا ہے اور اس کی انتہا کو بھی ۔
ایسا شخص کمی خلط راستوں میں بھٹک نہیں سکنا کیوڈ کہ اس کا بہلا قدم بھی میچے پڑا ہے اور جس آخری مزیل
پر اسے جانا ہے اس کو بھی وہ یقین کے سابخہ جا نتا ہے ۔ اب وہ فلسفیا مذخور وفوض سے کا گنات کے
پر اسے جانا ہے اس کو بھی وہ یقین کے سابخہ جا نتا ہے ۔ اب وہ فلسفیا مذخور وفوض سے کا گنات کے
اسرار سیجھنے کی کوششش کرے گا، مگر ایک کافر فلسفی کی طرح کمیں شکوک وشبہات کی بھول بھیلیوں میں گم منہ
ہوگا۔ وہ سائمنس کے ذریعہ سے قدرت کے توان کو معلوم کر ساتھ کی کوششش کردیے گا' کا ٹنات کے پُٹنپ

اور استنی سند بیشا سکی بهواور کونشی د واستنه بهت جواس کا ایمان فرید سکتی بهو -

اس سے بڑھور دنیا ہیں کوئی نئی اور دولت مند کہی نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ پیش برست نہیں نواہشا نفس کا ہندہ ہنیں ۔ حربی اور البی نہیں اپنی جائز تحنت سے جو کچھ کما تاہت اسی پر قناعت کرتا ہے اور ناجائز دولت کے ڈھیے ہجی اگراس سے سامنے نگادیتے جائیں توان کو حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ بہاطمینا کی دولت ہے جس سے بڑی کوئی دولت انسان کے لئے نہیں ہوسکتی .

اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مجبوب اور ہر دلسز بیز بھی نہ ہوگا کیمونکہ دہ ہشخص کا حق ادا کرسے گااور کسی کا حق نہ بارے گا 'ہر شخص سے نیکی کرسے گااور کسی سکے ساتھ کراٹی مذکرسے گا' باکمہ ہرشخص کی عجلاتی کے لئے کوسٹ شرکرسے گااور اس سکے بدت میں اچھے لئے کچھ نہ پالہت گا لوگوں سکے داری آ ہے۔ آپ اُس کی دان محضی سکے اور ہزشخص اس کی عورت اور متبت کرسٹے پر مجبور ہوگا ۔

اس سے بڑھ کر دنیا ہیں کسی کا عتبار بھی نہ ہوگا ۔کیو بکہ دوایا نہت میں منیانت مذکر سے گا۔ صداقت سے مند ند موڑے گا۔ وعدہ کا سچا اور معاملا کھوا ہو گا۔ اور ہر کام میں یہ سمجہ کر ایما نداری بریتے گاکہ کو لُ اور کھیے والا ہو یا مذہبو کر خداتو سب کچھے ویکھ کے میکھ کے ایسے شخص کی سا کھ کاکبا پر تبینا محل ہے جواس پر پھرو سم مذکرے گا ؟

ایک مسلم کی سیرت کو اگراچھی طرح سمجھ لو تو تم کو بقین اَ جائے گاکٹرمسلم کمبھی دنیا میں ذلیل اور مثلوہ ا اور محکوم بن کر بنیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ خالب اور حاکم ہی رہتے گا ۔ کیونکہ اسلام جوصفات اس میں پیدا کرتا ہے ان برکو ئی قوت خالب نہیں اَ سکتی۔

اس طرح ونیا ہیں عزت اور ہزرگی ہے سائف زندگی بسرکر کے مجد جب وہ اپنے ضاکے سائے ما اس طرح ونیا ہیں عزت اور ہزرگی ہے سائے ما اس کا دور کی اس کے بعد جب وہ اپنی نعتوں اور دعمتوں کی بارش کرسے گا، کیونکہ جواما نت اس سکے بسرد کی گئی اس کا پورا بورا حق اس سے اوا کردیا ورجس امتحان میں خدا سے اس کو ڈوالا تھا اس میں وہ پاور سے تو می کا میا ہی کا میا ہی کا میا ہی جو دنیا سند سائے کا میا ہی ہودنیا سند سائے کی افرات ایک کا میا ہی ہوتا ۔ اس کا میا ہی ہودنیا سند سائے کہ افرات ایک کا میا ہی جو دنیا سند سائے کی اساسار ختم نہیں ہوتا ۔

## باب ووم ایمان اورا طاعت

ا فاعت كم في علم اور يفين كي خرورت - إيمان كي توييف-

علم حاصل بوريان كافرايد ايمان بالغيب

اطاعت کے ملے علم اور لفتین کی صفروریت الیجید باب میں تم کو معلوم ہو چکاہے کہ اسلوم درالی پر در دگار کی اطاعت کا نام ہے۔ اب ہم بتانا چاہستے ہیں کہ انسان اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقعت ا تک بہنیں کرسکتا جب تک کہ اسے چند باتوں کاعلم نہ ہو اور وہ علم بقین کی حد تک پہنچا ہوا نہو۔

سب سے پہنے توانسان کوخداکی ہتی کا پورایفین ہونا چاہیئے ، کیونکہ اگراسے ہی یقین نہوکہ ضوا سے تو وہ س کی اطاعت کیسے کرے گا؟

اس کے سا خفداکی صفات کا علم ہی عزودی ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم نہ ہوکہ فعدائی ہے۔ اور فعدائی میں کوئی اس کا نفریک نہیں وہ دومروں کے سامنے سر جبحا سانے اور یا تقدیمیدیا سے سنے کیونکریکی میں کوئی اس کا نفریک نہیں وہ دومروں کے سامنے سر جبحا سانے اور یا تقدیمیدیا سے سنے کیونکریکی میں اس بات پر جب تم غور کر دیگ تو تم کوملام اس بات پر جب تم غور کر دیگ تو تم کوملام اس بات پر جب تم غور کر دیگ تو تم کوملام اس بو گاکر خیالات اور اخلاق اور اعمال میں اسلام کے سید سے رہتے پر چلانے کے سانے اس بو میں جو صفات کی ہونا جروں ہونہ اور افلاق اور اعمال میں اسلام کے سید سے رہتے پر چلانے کے سانے اس کو خداکی صفات کا بھی اس و قدت انگ اس میں جدا نہیں ہوسکتیں جب نک کہ اس کو خداکی صفات کا مختیک ملکمی نام اور اس کی دور کی مدیک میں میں جدا نام اس کے مساتھ ول کا مختیک ملکمی نام اس کی دور کی اس ملم کے خلاف عمل کی مدیک میں اور اس کی زندگی اس ملم کے خلاف عمل کی کرد کی اس ملم کے خلاف

اس کے بدانسان کو یہ بھی معلم ہوناچا ہیئے کرفداکی مرضی کے مطابق زندگی بسرکرسنے کا صبح مرایقہ کیا ہے۔

بہ ہے۔ کس بات کو خدا پرندکرتا ہے تاکہ است اختیار کیا جائے اور کس بات کو خدا نا پرندکرتا ہے تاکہ اس سے پر ہیز کیا جائے۔

سے پر ہیز کیا جائے۔ اس عرض کے لئے فروری ہے کہ انسان کو خدائی تا نون اور خدائی ضابطہ ہے اور اس کی پردی واقعہ نے متعلق وہ پورایقین رکھتا ہوکہ یہی خدائی قانون اور خدائی صابطہ ہے اور اس کی پردی سے خدائی خوشنو دی عاصل ہوسکتی ہے۔ کہونکہ اگر اس کو مرسب سے معلم ہی نہ ہوتو وہ اطاعت کس چیز کی کر گھا؟

ادر اگر علم تو ہو سکن پورایقین مذہو یا دل میں یہ ضال ہوکہ اس قانون اور اس صابطہ کے سوا دومرا قانون اور اس صابطہ کی درست ہوسکتا ہے ؟

( یکان کی تعرفی اور برے بیان یں جس چیزکو ہم نے علم اور یقین سے تبیر کیا ہے اس کانا م ایمان سے ایمان کے معنی جانبے اور باسنے کے ہیں جو شخص خدا کی دعدا نیت ادر اس کی حقیقی صفات اور اس کے قانون اور اس کی جوا دسمزاکو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھنا ہواس کو مومن کہتہ ہیں اور ایمان کا نیتجہ یہ ہے کہ انسان سلم تعنی خدا کا مطبح و فرماں بردار ہوجاتا ہے۔

ایمان کاس تعریف سے تم فود سجھ سکتے ہوکدایمان کے بغیرکو ٹی افسان مسلم مہیں ہوسکتا۔
اسلام اورایمان کا تعاق و ہی ہے جو درخت کا تعلق بیج سے ہونا ہے۔ بیج کے بغیرتو درخت پیدا ہی ہیں۔
ہون البند ہوسکتا ہے کہ بیج زمین میں بویا جائے مگرزین فراب ہوسے کی وجہ سے باآب دہوا اچھی ہنطفے
کی وجہ سے درخت ناقص شکلے۔ بالکل اسی طرح اگر کو ٹی شخص سرے ست ایمان ہی فدر کھتا ہوتو یہ کسی طرح کی خطن ہنس کہ دہ "مسلم" ہو۔ البتر یہ ظرور حمکن ہے کہ کئی شخص سے مل میں ایمان ہو مگراہے ادادے کی کروری یا ناقص تعلیم و تربیت اور ہری صحبت کے اشرہ سے وہ پورا اور یکا مسلم ہو۔

ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام السانوں کے چار درستے ہیں۔

ا - وہ جوایان رکھتے ہیں اور ان کا یمان انہیں فداک احکام کا پورامطیع بنا دیتا ہے جس بات

کوخلانا پ ندکر تا ہے دہ اس سے اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آگ کو ہا تھ لگا نے سے بچتا

ہے، اور جس ہات کو خدا پندکر تا ہے وہ اس کو اہسے شوق سے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص دو بت

کمانے کے لئے شوق سے کام کرتا ہے یہ اصلی مسلمان ہیں .

۲ - جوایمان تورکیتے ہیں گران کا یمان اتنا طاقتور بہیں ہے کہ انہیں پوری طرح ضا کا فرمال بردار بناوے - یہ اگرید کم تر درجہ کے نوگ ہیں بیکن بہرحال سلم ہیں - یہ اگرنا فرمانی کرتے ہیں تو استے برم کے کی خاصے سزا کے مستحق ہیں - مگران کی حیثیت مجرم کی ہے - باغی کی بہیں ہے ، اس سائے کہ یہ بادشاہ کو ہا دشاہ مانے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں -

۳- وہ جوایمان بنیں و مصفے گر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی تانون کے مطابق نظر آستے ہیں۔ یہ دراصل باغی ہیں۔ ان کاظاہری نیک عمل حقیقت میں خداکی اطاعت اور فرما نبرداری نہیں ہے اس لئے اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ ان کی مثال ایک شخص کی سی ہے ہو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانسا دولاس کے قانون کی قانون کو قانون کے قانون کے قانون کے قانون کو قانون کے قانون کے قانون کا پیرد ہے۔ اس کا شار تو ہر حال باعیوں یہ بنیں کہرسکتے کہ دو بادشا و کا دفاوار اور اس کے قانون کا پیرد ہے۔ اس کا شار تو ہر حال باعیوں ہی میں ہوگا۔

مم - وه جوایمان بهی نبین رکھتے اور عل کے لحاظ سے بھی شریر اور بد کار بیں - یہ سب سے بر روہ ا کے لوگ بین کیونکہ بیبا غی بھی ہیں اور مضد بھی -

انسانی طبقوں کی اس تقیم سے یہ بات طاہر ہوجاتی ہے کدایمان ہی پروراصل انسان کی کامیبابی کا انخصار ہوں اسلام خواہ وہ کا مل ہوریا ناقص، صرف ایمان کے بہج سے بیدا ہونا ہے۔ جہاں ایمان ند ہوگا وہاں اسلام کی جگر کفر ہوگا جس کے دوسرے معنی فداسے بغادت کے ہیں خواہ وہ بدتر درج کی بغاد میں ہویا کہ درجہ کی ۔
ہو یا کہ درجہ کی ۔

علم صاصل ہو لئے کا ڈر ابیہ الاعت کے لئے ایان کی ضرورت انونم کو معلوم ہوگئی۔ اب سوال یہ بھی کم صاح ملم اور ایسا علم جس پر بھی کہ فداکی صفات اور اس کے پیندیدہ قالان اور آخرت کی زندگی سے متعلق صبیح علم اور ایسا علم جس پر یقین کیا جا سکے کمس وربید سے حاصل ہوسکتا ہے۔

پہلے ہم بیان کرچکے ہیں کہ کائنات ہیں ہرطرف فدلی کاریگری کے آناد پھلے ہوئے ہیں جواس بات پرگواہی وے رہے ہیں کداس کارخاسے کوایک ہی کاریگر سے بنایا ہے اور و ہی اس کوچاار ہا ہے۔ ان آثار ہیں الندتھائی کی تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اس کی حکمت اس کا علم اس کی فورت اس کارتم اس کی پروردگاری اس کا قہر عرض کوئنی صفت ہے جس کی شان اس سے کا موں میں نہا اس بنیں ہے۔ گرانسان کی عقل اور اس کی قا بلیت سے ان چیزوں کے ویکھے اور سیجھے ہیں اکثر غلطی کی ہیں بنیں ہے۔ گرانسان کی عقل اور اس کی قابلیت سے ان چیزوں کے ویکھے اور سیجھے ہیں اکثر غلطی کی ہیں یہ سب آثار آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور ان کے باوجود کی سے کہاکہ فدا دد ہیں دور کسی سے کہائین بیں کسی سے نے شار فرایان سے کسی سے فدا ٹی کے کارٹرے کردیے اور کہا ایک بارش کا خدا ہیں ایک بیوا کا خدا ہے ، ایک آگ کاخذاہے ، عرض ایک ایک قرت کے انگ انگ خدا ہیں اور ایک خدا ان سب كاسردارت - اس طرح خداكي ذات وصفات كو مجھتے ميں لوگوں كى عقل سان بہت دصو مے كھاكے ميں جن كى نفضيل كا يهاں كاموقع نہيں -

آخرت کی زندگی کے متعلق جی لوگوں سے بہت سے فلط خیالات قائم سکتے۔ کسی سے کہا انسان مرکر مٹی ہو جائے گا ، پھراس کے بعد کو بی زندگی ہیں۔ کسی نے کہا در انسان یار باراسی دنیا میں جنم سے گا در ایسے اعمال کی منزیا جزارا گئے۔

خواکی مرضی کے مطابق دندگی بسرارے کے لئے میں قانون کی پابندی ضروری ہے اس کو توفود اپنی عقل سے بنانااور بھی زیادہ شکل ہے۔

اور خلاا دراس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق وہ کھی کوئی بھی علم حاصل نہ کرسکے گا۔

ایمان پالغیب ایکھیا ہے۔ میں ہوتے کوئی چر کا علم نہیں ہوتا تو تم علم رکھنے دالے کو تلاش کرتے ہواوراس کی بدایت پرعل کرتے ہو۔ تم بھار ہوتے ہوتو خوا بنا علاج نہیں کرلیتے باکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈواکٹر کا سندیا فقہ ہونا اس کا ہجر یہ کار ہو فاہ اس کے ہا تھے۔ ہوت سے مراجنوں کا شفایا ب ہونا ایر ایسی کا سندیا فقہ ہونا اس کا ہجر یہ کار ہو فاہ اس کے ہا تھے۔ ہوت سے مراجنوں کا شفایا ب ہونا ایر ایسی باتی ہوں جن کی وجہ سے تم ایمان کے آتے ہو کہ تم ہارے علاج کے لئے جس لیا فقت کی صرورت ہے تو اس کوئم استعمال کرتے ہوا ور جس ہیا ہی بنا پر وہ جس دواکو جس طریقہ سے استعمال کرتے کی ہمایت کرتا ہے اس کوئم استعمال کرتے ہوا ور جس ہیا گائوں اس کوئم استعمال کرتے ہوا اس کوئم استان کرتے ہوا سی طرح تمانوں اس کوئم استعمال کرتے ہوا در استان معلوم تا ہوتو کسی ہوا در وہ کہ ہوا سات ہوا جو بھو اس کوئم استان ہوا در راستہ معلوم نہ ہوتو کسی ہوا در وہ کہ اس کوئم استان کرتے ہوا در وہ کہ ہوتا ہو اس کوئم استان کرتے ہوا در وہ استان کرتے ہوا در وہ استان کی اطاعت کرتے ہو۔ تعلیم کے مطاب سے ہم معالم میں استاد پر ایمان لاتے ہوا در وہ سے اس کی اطاعت کرتے ہو جو ہوں دوائن کی اطاعت کرتے ہو۔ تعلیم کا شہر میاں کی اطاعت کرتے ہو دوئم میں دنیا کے ہر معالم میں موجود ہوتے ہو ۔ اس کی اطاعت کرتے کی جو رہوتے ہو ۔ اس کی اطاعت کرتے وہ کہ ہور ہوتے ہو ۔ اس کا نام ایمان بالخیب ہے۔

World of the State of State of

بینیری کی مقیضت پینیری پهان - پینیری اطاعت بینیر پر ایمان است کی ضرورت پینیری کی منتقر تاریخ - حضرت محد صلی الله علیه وسلم کی نبوت ، نبوت محدی کا نبوت بنتم نبوت بنتم نبت کے والائل

14

كهله باب مين تم كونين بالتين بتائي كني بين -

ایک یکر خواکی اطاعت کے نشخ نداکی وات وصفات اور اس کے بہتدیدہ طربیقے اور اس کے بہتدیدہ طربیقے اور انٹرت کی جزا دسزا کے متعلق صبح علم کی طرورت ہے اور یہ علم ایسا ہونا چاہیئے کہ جس پر تم کویقین کا مل تعیی بیان حاصل ہو۔

ووسرے بیرکدالدار تعالی کے اسٹیان کو اسٹیٹر سخت اسٹیان ہیں بہیں فرالاہے کہ وہ خوداپنی کوشش سے بیرعلم حاصل کریے بلکداس معے خودالسالؤل ہی میں سے مبعض برگزید ہ بندوں (بینی پیفیروں) کو دی کے دراجہ سے یہ علم عطاکیا اوران کو بھی دیا کہ دوسرے بندوں تک اس علم کو پہنیا ویں

تبیسرے بیرکہ عام انسانوں پراب صرف اتنی درر داری بات که ده فدا کے ہے وہنم کو بہجانیں اور رسب ان کومعلوم ہو جائے کہ فلاں شخص حقیقت میں خدا کا سچا پیغمبرہ توان کا فرض ہے کہ جو کچے دہ تعلیم ا دے اس برایمان لائیں اور ہو کچھ ون مکم دے اس کو تسلیم کریں اور جس دانیقہ پر دہ ہے اس کی پیردی

اب سب من بين به من من بين وينانا چا ميشه ان كرينيمبري كرينيات

کی صورت کیا ہے۔ بمغميري كالطفيقت التم ديكت الوكه دنياس النان كوجن جن چيزوں كي مردرت الدتى سے الله سنے ان سب كاانتظام خود بى كردياب - بجيجب بيدا بوتاب أوديكم وكتناسامان اس كود مكر دنيا بيس بہجا جاتا ہے۔ ویکھنے کے لئے آنکھیں منے کے لئے کان سونگھنے اور سانس پینے کے لئے ناک محمد نے کے اللے سارے جم کی کھال میں قوت المد بھلن کے لئے ہاؤں کام کرے کے لئے ہاتھ سو پخنے کے نے دماغ اورایسی ہی بے شار دوسری چیزی جو پہلے سے اس کی سب ضورتوں کا لحاظ کر کے اس کے جمور نے سے جم میں ایسٹ کرد طوری کئی ہیں۔ بھر جب دہ دنیا میں قدم د فقتا ہے توز ندگی بر رائے کے لئے اتنا سامان اس كوملتا مع حس كاتم شاريعي بنيس كرسكة - اواجه ارشي بها حارت من بالى ميهاندين ہے، ماں کے سینے یں پہلے سے دووجہ موجود ہے، مال اور باب اورعزیزوں فی کر فیرون کے دلول ال بهي اس كي محبت اويشفقت بيدا كردي كميّ ہے جس سے اس كو پالا پوساجا تاہے۔ بھر جننا حبّنا وہ برومنا جاتات اس کی عرور نوں کو پواکرے کے مع ہرقم کا سامان اس کو لتا جاتا ہے اور ایساموم ہوتا ہے كركويا زبين وأسمان كى سارى توتين اس كى برورش اور خدمت كے مائے كام كررہى ہيں-اس كے بعدادر أسكم برطور دنیا بس كام كرائے كے لئے جبنى قابلينوں كى ضردرت سے دوسب انسان كووى كئى بين-جهان قوت عقل، سم وجرا كويائى اورايسى بى بوت ى قابلتين مقورى يابهت ہرانسان میں موجود ہیں۔ لیکن بہال الاید تعالیٰ سے عجیب انتظام کیا ہے۔ سادی قابلیس سب انسانول كويكسان بنين دين-اگرايسا بوزا توكوئي كسي كامختاج شرموزا نه كوئي كسي كي پرواكرتا- اس مشالند ايز تمام انسانوں کی مجموعی صرورتوں کے لحاقات تا بلینیں بیدا توا سانوں ہی بین کمیں مگراس طرح کر کسی کو ایک قابلیت زیادہ وے وی اور دومرے کو دومری قابلیت ، تم دیکھتے ہو کر ابیان لوگ جمانی محنت کی تُدِين دوسروں سے زيادہ سے كرائے ہيں، بعض لوگوں ميں كى خاص ہنريا بيشه كى بيدائشي قابليت ہو ہے جن سے دوسرے محروم ہوتے ہیں اور بین لوگوں میں زبانت اور مقل کی قوت درسروں میں زبادہ ہونی ہے - بعض پیدائتی سپرسالار ہو نے ایس - نعضوں میں یک ان کی فاص قابلیت ہوتی ہے لعف

تقریر کی بغیر محوی قوت کے کر پیدا ہوتے ہیں۔ بیعنوں ہیں انشاپر دائری کا فطری ملکہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص بیدا ہوتا ہے۔ کہ اس کا دماغ ریاضی ہیں فوب لاتا ہے، مٹی کہ اس فن کے بڑے بڑے بجیدہ سوالا اس بطرح حل کر دیتا ہے کہ دو مروں کے ذہیں وہاں تک بنیس پہنچے۔ ایک دو مراشخف ایسا آتا ہے ہو بھیب فیسب چیزیں ایکادکر تا ہے اور اس کی ایجا دوں کو دیکھ کر دنیا دنگ و مباتی ہے۔ ایک اور انسان اس ایسا بھیب فیسب چیزیں ایکادکر تا ہے کہ قانون کے جو شکتے برسوں عور کرساند کے بدی بھی دو مرول کی سمجے ہیں ہیں اس کے نظر قانون دوا نے کہ آتا ہے کہ قانون کے جو شکتے برسوں عور کرساند کے بدی بھی دو مرول کی سمجے ہیں ہیں اس کی نظر خود مخدوان تک تراسی ہے۔ یہ خوا کی دین ہے۔ کو کی شخص اس بینا اندر خود بیر قابلینیں ہیں اور خدا ایسان کی نظر خود مخدوان تک ترابیت سے یہ چیزیں پریدا ہوتی ہیں۔ دراسل یہ پیدائشی قابلیت ہیں اور خدا این حک ت سے یہ چیزیں پریدا ہوتی ہیں۔ دراسل یہ پیدائشی قابلیت ہیں اور خدا این حک ت سے جس کو بر قابلیت بھا ہوتی ہیں۔ دراسل یہ پیدائشی قابلیت بی اور خدا این حک ت سے جس کو بر قابلیت بھا ہوتی ہیں۔ دراسل یہ پیدائشی قابلیت بھا ہوتی ہیں۔ دراسل یہ پیدائشی قابلیت بیا اور خدا این حک ت سے جس کو بر قابلیت بھا ہوتی ہیں۔ دراسل یہ پیدائشی قابلیت بھا ہوتی ہیں۔ دراسل یہ پیدائشی قابلیت بھا ہوتی ہیں۔ دراسل یہ پیدائشی قابلیت بھا ہوتی ہیں۔

ابی سمت سے میں تو ہر قابدیت ہا المام ہے تو تم کو صاوم ہو گا کہ انسان عمدن کے ملئے جن قابالیتوں کی مرز ا زیادہ ہوتی ہے دہ زیادہ انسانوں میں بیدا کی جاتی ہیں اور جن کی طرورت جس قدر کم ہوتی ہے دہ اسی قدر مکم آ دمیول میں بیدا کی جاتی ہیں۔ سیاہی بہت پر برا ہوئے ہیں۔ کسان اور بڑ معتی اور لوہا ۔ اور ایسے ہی دو سرے کا موں کے آدمی کڑت سے بیدا ہوئے ہیں۔ مگر طی و داغی قرش رکھینے واسا، اور سیاس شاور

سپر سالاری کی قابلینتی رکھنے واسے کم پریا ہوتے ہیں - بھر وہ لوگ اور بھی زیادہ کمباب ہو تے ہیں ہو کئی خاص من میں فیر سمونی قابلیت کے الک ہوں اکیونکہ ان کے کارنامے معدلوں کے لئے انسانوں کو اپنے

بي دوسر س اير فن كي مزدرت س سه نياز رية بن -

اب سوچنانها مینی دنیای انسانی دندگی کو کا میاب بنایا کے کہ گئی مفردت تو انس سیاست کے ماہر، مما شیات کے انہیں ہیں کہ کا انسانوں میں انجینی ریاضی وال، سائندران، قاندن وال، سیاست کے ماہر، مما شیات کے باکمال اور فتاف پیشوں کی قابلیت رکھنے والے لوگ ہی پیدا ہوں - ان سب سے برا میرکز ایک اور فرون کی تو ہے اور وہ یہ ہے کہ کو کی ایسا ہو جو انسان کو فوا کا راستہ بنا کے - و دمرے لوگ تو مرف بر بنا سالے والے بی کداس ویڈا ہی انسان کے لئے کیا کیا جو اور اس کوکس کس طرح برتا جا اسکتا ہے - مگر کوئی یہ بنا سے والے بی کداس ویڈا ہی اسان سی کے لئے ہے اور انسان کو ویڈا ہیں یہ سب سامان سی بنا میں تو ہونا چاہ بیٹے کدانسان خود کس سے لئے ہے اور انسان کو ویڈا ہیں یہ سب سامان سے بنا

دیا ہے اور اس ویسے والے کی مرضی کیا ہے تاکہ انسان اسی کے مطابق دنیا ہیں زندگی بسرکرے کے بقتی اور المحکار دائمی کا میابی عاصل کرے۔ یہ انسان کی اصلی اور سب سندہ بڑی صرورت ہے اور عقل ہو ما شخت انگار کرتی ہے کہ جس فدائے ہماری جھوٹی شخص ان مردرت کو پوراکر لئے کا انتظام کیا ہے اس سے ایسی اہم دفر رہت کو پوراکر لئے سے فعلدت برتی ہوگی۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے فعلا سے مسلم وفن کی خاص قابلیت رکھنے والے انسان پیدا کئے ہیں اسی طرح ایک ایسان بیریا کئے ہیں اسی طرح ایک انسان بیریا کئے ہیں جس ہیں فور فعدا کے بہول نے کی اعلی تابلیت تھی۔ اس لئے ان کو حین اور افلاق اور شربویت کا مملم ایسان بیریا دوسرے لوگوں کو ان چیزدل کی تعلیم دیں۔ یہی وہ ایسان ہی جس کوگوں کو ان چیزدل کی تعلیم دیں۔ یہی وہ ایک ہیں جس کو ہماری زبان ہیں بی یارسول یا چینم ہر کھا جا تا ہے۔

یجی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اور وزی بارت کہنا جا ہیں تو نہیں کر سکتے۔ میماس کی لید عدا میں بالیزہ

بوى سى كدوه برمعامله بين سجا اسدها وادر والنظرات القياركة استاركة التاركة المادة

ٹی برا کام ہنیں کرتا- ہیشٹ نمکی اور صداقت کی تعلیم دیتا ہے اور جو کچھ دومبروں سے کہتا ہے اس پر خوع س العراماتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسی شال بنیں بلتی کہ جو کھے اس کے خلاف عل رے۔ ے قول یاعل میں کبھی کوئی والی غرض نہیں ہوتی وہ دوسروں سے بھلے کی خاطر خود نقعمان اٹنیا آ ے اور ا پننے مجلے کے لئے کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اس کی ساری زندگی سجائی شرافت، پاک طینتی ملند صالی اوراعلی درجه کی انسانیت کامنونه بوتی ہے جس میں ڈھونڈے سے بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا آئی جزون كوديك كومات ميان لياجا سكما كما يتقفص فداكا سيا بتمبرب کی اطاعیت اجب بیمولوم ہوجائے کہ فلاں شخص ندا کا سیابینیبرہے تواس کی بات مان<sup>و</sup>ا س کی اطاعت کرناا در اس کے طریقہ کی ہیردی کرنا ضروری ہے۔ بیربات بالیل خلاف عقل ہے کہ تم او وہ کبھی حق نیس ہوسکتی۔ لہذا کسی کو پیٹمبر کسلیم کرنے سے بیربات مؤر کبود لازم اوجاتی ہے کہ اُس کی بات بے بون و جوا مان لیاجائے اور اس کے فتح کے آگے سر جبکادیاجائے خواہ اس کی حکمت اور اس کا ناللہ ہ تمہاری سجد میں آئے یا مذائے - جوبات بینبر کی طرف جے اس کا بینمبر کی طرف سے جونا ہی اس با تیں ادر صلتیں اس بیں موجود ہیں۔اگر بتھاری عمد میں کسی بات کی بور متہاری بچے مں کوئی فرانی ہے : بوتخص کمی فن کا ماہر ہنیں ہے ظا ہر ہے ک لونہیں بچیرسکتا کیکن وہ کتنا ہے وقوف ہو گااگر دہ ماہرفن کی بات کو محض اس وجہ سے مزمانے کراس کی سب کاموں کے ایر انس او سکتے اور نرونیا جرکی تام بیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ترمیں اپنی تام

خلق تمهیس یقین در جا ئے کہ وہ بہترین ماہر فن ہے آواس پرتم کو کامل کام درسکرنا پیا ہیٹیے۔ بچ ے کا موں میں وخل دیناا درایک ایک بات مے متعلق یہ کہنا کہ پہلے ہمیں سمجھا دو وریز ہم مزیا نیل کا عقلمندی بہس بلکرسرائر ب وقرنی ہے۔ کسی وکیل کو مقدمہ سیر دکر لے کے بعد سمایسی جمیش کرو گے تووہ ہ تہیں اسے و فتر سے محال دے گا - کسی <sup>ف</sup>واکٹر سے تم اس کی ایک ایک مہابیت پر دلیل یو جیور گے تو وہ منہا ا علاج مجمود دسے كا- ايسا بى معامله نربسيد كا بهى بى - تم كوفدا كاعلم حاصل كرسان كى صرورت بديم يد جاننا <mark>ما ہتے ہوکہ خداکی مرضی کے مطابق زندگی ب</mark>*رکر سان* کا طریقیہ کیا ہیں۔ تمہارے یا س خودان چیزو <sup>کے</sup> معا<u>م کری</u>سے کاکوئی دربیہ نہیں ہیں۔ اب تنہا از فرص *ہے کہ خ*دا کے شیحے پنیمبرکی ملاش کرہ ۔ اس ٹلاش پی تم كوبها بت بو تنارى اور سمد بوجد سه كام بينا چاسية - كيونكه اركى غلطاً دى كوتم سن بيليم سمجد بياتوه تمہیں غلط ماستہ پر دیگا دے گا۔ گرجب تہیں خوب جاریج پڑتال کرنے کے بعد یہ یقین ہوجا کے کہ فاللہ شخص فدا کا سچا پیمبرسهے تواس پرتم کو بوراعتا دکرنا ہوا ہے بیٹے اور اس کے ہرعم کی اطاعت کرتی ہوا ہے بیتے۔ مرول برايمان لاسك كي صروريتها جب تنهين معلوم بنوكياكه اسلام كاسچاا در سيروها راسته ر ہی ہے جو خداکی طرف سے اس کا بیٹیر بتا ئے اُنو یہ بات تم طود سجھر سکتے ہوکہ بیٹیر پرایمان لانا اور اس کی اطاعت اور بیروی کرنا تام انسانوں کے لئے ضرور سی ہے۔ اور ہو تعنص پیٹے برے طریقے کو جپورا خود این عقل سے کو أن طرافقه مكانتا ب دويتينا كراه بت اس معامار میں لوگ عجب بیدیا بھیریب فلطہاں کرنے ہیں۔ بعض لوگ البیاسے ہیں جو بیٹے پر کی صداقت

اس معامار میں لوگ عجم بید بخدید فلطیاں کرنے ہیں۔ بیض لوگ الیاسی ہیں ہو بین بری صدافت کونسلیم کرتے ہیں، گر نداس برایمان لاسلے ہیں نداس کی بیروی نبول کرتے ہیں۔ بیصرف کافر ہی نہیں بلکہ احمق بھی ہیں۔ کیمونکہ پیٹیرکو سچا بیٹی ہوا ننے کے بعد اس کی بیروی ندکر کے کے معنی یہ ہیں کہ آوتی ممان لوجھ کر عجموش کی بیروی کرت - ناا ہر سے کہ اس سے بط ہوکرکوئی حافق انہیں ہوسکتی ۔ جس کارا منذ معلوم کر لیں گے۔ بیر جسی سخت علمی سیت - ستم سے را منی بطوری بیا اور تم برجانے ہو کہ ایک

بقطرینے دوسرے نفظة تک سیدھا خط صرف ایک ہی ہوسکتا ہے۔ اس کے سوا <u>علی</u>ے ہے ہوط <del>طینے</del> جائیں مے وہ سب یاتوشرصے ہوں مے یااس دومرے نقط کک ندہنیں مے ایسی ہی کیفیت حق نے راستے کی جبی ہے جس کو اسلام کی زبان می*ں صراط مست*عقبم دلینی سیر مصارات، کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ انسان سے شروع ہوکر خدا کے جاتا ہے اور ریاضی کے اس قاعدہ کے مطابق یہ بھی ایک ہی راستہ بوسکتا ہے۔ اس کے سوا جننے راستے ہمی ہوں گے یا توسب ٹیٹر ہے ہوں گے یا خدا تک مذہبہ ٹیس گئے بعنوركر دكه جوسيدها راسته سبصه وه توپینمبری بتنا دیا ہے اور اس کے سواکو ئی دوسراراسته صراط مشتقیم ہے ہی نہیں ۔ اس راسند کو محیوثار کر ہوشخص خود کو ٹی راسنہ تلاش کمرے گاا س کو دوصور توں میں۔۔۔۔کوئی ایک صورت صرور پیش آئے گی یا تواس کو خدا تک پنجید کاکو لی رات ملے گاہی جیس میا اگر الا مجمی تو بهت بيميركارات بوگا اخطِ مستقيم نه بوگا بلكه خطِ منى بوگا، بهلى صورت بين تواس كى تبابى ظامِرېين ر ہی دوسری صورت آنوا س کے بھی حماقت ہوسے ہیں شک نہیں کیا جاسکتا۔ایک بیمنفل جا رزیمی ایک جگدسے دوسری جگد جائے کے مضحفامنحنی کو جھیوٹر کر ضطامستقیم کوہی افتیار کرتاہے۔ بھراسان لوتم کیا کہو گے میں کو فدا کا ایک نیک بندہ مید معادات بتائے اور دہ کے کہ بنیں ئیں بترے بتائے بوئے رائے پرہنس علوں گا بلکہ خود ٹیر عصراستوں پر بیٹک بھٹکاکر منزل مقصود تلاش کرلوں گا۔ یہ تو وہ بات ہے جو مزمر می نظریں ہرشخص سمجھ سکتا ہے لیکن اگر تم ندیادہ عنور کرکے دیکھو مے تو تہیں معلوم ہوگاكد جوشخص پیٹیبر پرایمان لائے سے انكاركرتاب اس كوخدائك بہنچة كاكو ٹي راستہ نہیں ہاستا نٹر شرصا نرسیدھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوشخص سے اکادر کرتا ہے اس کے وماغ میں ضرور کوئی ایسی فرا ہی ہو گی جس کے سبب سے دہ سچائی سے منہ موڈتا ہے۔ یا تواس کی سمجہ زوجھ ناقص ہوگی، یااس کے دل میں مکہر ہوگا، یااس کی طبیعت ایسی ٹیٹرھی ہو گی کہ وہ نیکی اور صدا فت کی باتز کو قبول *کرسٹے پر* آمادہ ہی مذہوگی میا دہ باہیا دا دا کی اندھی تقلید ہ*ی گر*فتار ہوگا اور جو غلط باتیں رسم کے طور پر پہلے سے چلی آتی ہیں ان کے خلاف کسی یات کوما نئے پر تیار مذہورگا' یا دہ اپنی خواہشات کا بندہ ہوگا ور بینمبری تعابی کو ماننیز سے اس کیٹے انسکار کرنے گاکہ اس سکہ مان کینے کے بعد گنا ہوں ورنا جائز باتوں

لی آزادی باتی نہیں رہتی میتام اسباب ایسے ہیں کہ اگران میں سے کوئی ایک سبب بھی کہ شخص میں موجود ہو تواس کو خدا کا راستہ ملنا غیر نمکن ہے۔ اور اگر کو ٹی سبدب بھی موجود نہ ہو تو یہ ناممکن ہے کہ ایک سپا، غیر متعصب اور نیاب او می ایک سیح پفیرکی تعلیم کو قبول کرمنے سے انکاد کردے۔ سب سے بڑی ہات یہ ہے کہ ہینمبرضل کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے اور فدا ہی کا پیم کے ہے کہ اس پرایمان لاژا دراس کی اطاعت کرو-اب جوکوفی پینمبر پرایمان نہیں لانا وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتاہے دیکھو تم جس سلطنت کی رعیت ہواس کی طرف سے جو حاکم بھی مقرر ہو گائمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگرتم اس کو حاکم تسلیم کرنے سے انکار کرو گے تواس کے معنی یہ ہوں گئے کہ تم نے خو د سلطنت مے خلاف بنا دست کی ہے۔ سلط نت کو ماننا اوراس سے مقرب کئے ہوئے عالم کوند ماننا دونوں بالکام تضاد باتیں ہیں۔ ایسی ہی مثال فدا وراس کے مصبے ہوئے ہنیمبری بھی ہے۔ خدا تمام انسانوں کا حقیقی بادشاہ ہے۔ جس شخص کواس سے انسان کی ہدایت کے لئے بھیجا ہواور جس کی ا طاعت کا حکم دیا ہو، ہرائشا ہے کہ اس کو پینبر تسام کرسے اور ہرد وسری چیز کی پیروی ھیچار کر صرف اسی کی پیروی افتیا دکر۔ شدمور سط والاببرهال كافرست فواه ده فعاكو مانتا بويا بدمانتا بو ری کی مختصر تاریخ اب ہم تم کو بتاتے ہیں کہ نوع انسانی میں پنیبری کا سلساکس دارے شوع

ہوااورکس طرح ترقی کرتے کرتے ایک آخری اور سب سے بڑے پیلمبر پر نعتم ہوا۔

متمسك سناہو كاكدالد تعالى ك سب ست يبيله ايك اسان كو بيدا كيا تقا - بيراسي اسان ست اس کا جوڑا پر براکیا ، اور اس جوڑے کی اسل علائی جو بیے شمار صد بوں میں کھیلتے تجام رو شے زمیر چھاگئی۔ دنیا <u>ہیں جنت</u>ے انسان بھی پہیدا ہوشے ہیں وہ سب اسی ایک جوڑے کی اولار ہیں۔ تمام تو *بو*ل ی مذہبی اور تاریخی روایات متفق ہر کرنوع انسانی کی ابتداء ایک ہی انسان ہے ہوئی ہے۔ کی تحقیقات سے بھی بیرٹا بہت نہیں ہواکر زمین سے مختلف حصوں میں الگ الگ انسان بنائے گئے تقے بلكه سائنس كے اكثر علاء بھي مہي قياس كرتے ہيں كہ بہلے ايك ہى انسان بيدا ہوا ہو گا اور انسان كي موجودہ فنن دنيا بين جهان كهين تمبني يائي جاتي سيماسي ايك شخص كي اولادست -

ہماری زبان ہیں اس پہلے انسان کو اُدم کہتے ہیں۔ اس سے نفظ اُدمی نکلا ہے جو انسان کاہم تی ہے . الد تعالیٰ نے سب سے پہلا بینی برصرت اوم ہی کو بنایا اور ان کوسکم دیا کہ اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم لینی ان کو پیربتا می*ن که نمتها را اور نتام دنیا کا خدا* یک ہے<sup>، اسی</sup> کی نتم عبادت کرد، اسی کے آگے سر بھیکاؤ 'اسی ت مدد مانگواور اسی کی مرضی کے مطابق دنیامیں نیکی اور الفعاف کے ساتھ زندگی بسرکر در اگر تم ایساکر و کے لْوَتُمْ كُوا كِيدا انعام ملے كا، اور اگراس كى اطاعت ست مند مورد كے تو برى منايا دُك \_ عمرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جوا چھے لوگ تھے وہ اپنے پاپ کے بتا کے ہوئے سیدھے تھے ر علة رس - مربو برك لوك تفا بنول الا است عهور ديا و فتر فته برتم كي برايان بدا بوكس -ی سے سورج اور چالداور تارول کو پوجناشروع کردیا کسی نے درفتوں ادر جالوروں اور دریا ڈن کی پرمتش شروع کر دی بهسط خیال کیاکه بهوا اور پانی اور آگ اور بیما ری وتندرستی ادر تدریشا کی دوسری المتوں اور تو توں کے فداالگ الگ ہیں ہرایک کی پرسش کرنی چاہیئے تاکہ سب ٹوش ہوکر ہم پرمہریان این- اس طرح جهادت کی دجهست شرک اور قبت پرستی کی بهبت سی صورتیں پیدا ہو گئیں جن سے مبیلو لرہب 'محل 'ائے۔ یہ دوڑ مانہ تھا جبکہ حفرت آدم کی نشل دنیا کے منتلف حصوں میں بھیل حلی تنہ کھٹاف امیں بن گئی تقیل۔ ہر قدم سے ابناایک نیا مذہب بنالیا تقااور ہرایک کی رسیں الگ تقیل۔ خدا کو کے ساتھ لوگ آس قالؤن کو بھی ہمول گئے تھے جو حضرت آدم سے اپنی اولاد کو سکھایا تھا۔لوگو نے خود اپنی رغوا ہشات کی ہیرِ دی شروع کر دی۔ ہر قسم کی بڑی رسیں پیدا ہوئیں۔ ہر قسم کے جا ہلاں ہویالا بھیا۔ اچھے اور بڑے کی نتیز میں فلطیاں کی گئیں۔ بہت سی بڑی چیزیں اچھی سمجہ لی گئیں اور بہت ى اچى چىزون كو برا تىفىدالىاكيا-اب المدتقالي سے برقوم بن يتيم سي شروع كئے بولوگوں كو اسى اسلام كى تعليم دينے سكتے من ك تىلىم اول اول حفرت آدم ساخ انسالۇ*ن كو دى ھتى-*ان يېغمبر*ون ساخ*اينى اپنى قومو*ن كو ئ*ھولا ہوا تىبتى يا د دالیا اینیس ایک خداکی پرشش سکھائی، شرک اور بئت پرستی سے دوکا، جابلا ندرسمول کو تورا، خداکی مرضی یمطاب<sub>ت نندگی بهبرک</sub>ی نا کاطریقه بتالااور مهجه توانین بناکران کی پیردی کی بدایت کی - مندوشان مچین ایران

دے گئے تھان کوہی طرح طرح سے بھاڑا گیا۔ ان میں ہرق ہی کی جاہلا نہ سمیں ملادی گئیں انسالوں ادم جمعوق روایتوں کی امیزش کردی گئی، انسالوں کے بنا نے ہوئے تواین کوان کے ساتھ فلط ملط کردیا کیا یہاں تک کرچند صدیوں کے بعد یہ معلوم کرانے کا کوئی فردید ہی یا تی مزر ہا کہ پینی ہرکی اصلی تیا ہم اور اصلی شریب کرچند معلوم کرانے کا اس میں کیا کیا ملا دیا۔ خود پنیم ہوں کی زندگی کے حالات بھی روایتوں بی ایسے کم ہوگئے کران کے متعلق کوئی چیز ہمی قابل اعتبار مذر ہیں۔ تاہم پنیم ہوں کی کوسٹ شیں سب کی مسب السلے کہ ہوگئے کران کے متعلق کوئی چیز ہمی قابل اعتبار مذر ہیں۔ تاہم پنیم ہوں کی کوسٹ شیں سب کی مسب کی مسب کی مسب کی میں ہوئے گئے۔ اور تمام قوموں کے اندر جھیل گیا۔ نیکی اور صدا قت اورا فلاق کے چندراصوں عام طور پروٹیا میں تعلیم کرسٹ کی تعلیم بھیلائی جاسکے جو بلاا تیاز سادی نوٹ انسانی کا کواس ہوتک تیار کردیا کردنیا میں ایک ایسے مذہب کی تعلیم بھیلائی جاسکے جو بلاا تیاز سادی نوٹ انسانی کا فراس ہوتک تیار کردیا میں ایک ایسے مذہب کی تعلیم بھیلائی جاسکے جو بلاا تیاز سادی نوٹ انسانی کا فراس ہوتک تیار کردیا کو ایک ایک ایک ایسے مذہب کی تعلیم بھیلائی جاسکے جو بلاا تیاز سادی نوٹ انسانی کا فراس ہوت

جسیاکہ ہم سے تم کوا و پر بتا دیا ہے ابتدا ء ہر قوم ہیں الگ الگ پیٹی ہرآتے تھے اوران کی تعلیم آن کی مدود مہی کے اندر محدود مہی کھی ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سب قومیں ایک دوسرے سالگ کھیں ان کے در میان زیادہ میں جول نہ تھا، ہر قوم اپنے وطن کی حدود میں گویا مقید برخی ۔ ایس کے طلاوہ میں گئی تا میں کہویانی بہت شکل تھی ۔ اس کے طلاوہ میں گئی تا میں کہویا تا ایک دوسر کے الات ایک دوسر کی مدود میں گویا مقید برخی سے الات ایک دوسر کی سے بالکل مختلف قیموں میں کہویائی بہت شکل تھی ۔ اس کے طلاوہ میں کئی بردات اعتقادا در اخلاق کی جوٹرا بیا بیا ہوئی تھیں ہرجگہ میں ان اور میں کہویائی تھی ۔ اس جہالت کی بردات اعتقادا در اخلاق کی جوٹرا بیا بیرا جو ئی تھیں ہرجگہ میں تھا کہ دوست کی تھیں ۔ اس لئے صفروری متفاکہ ٹدا کے بینی ہر ہرقوم کو الگ الگ تعلیم لیہ بیان علیا ساتھ میں دوس کے دین میں با شیاح میں دوس میں دوس میں میں میں ان کے بیر دوں سے دنیا میں با شیاح میں طرب الا اور ان کی تعلیم دی ساتھ کچے دوست میں کو معبود بنا اوالوا اور ان کی تعلیم دی ساتھ کچے دوست میں باتیں طلا جااکہ دہ مذہب ایجاد کرلیا جس کا نام آج مو عیسائیت اور کی ہوئی تھیم کے ساتھ کچے دوست میں باتیں طلا جااکہ دہ مذہب ایجاد کرلیا جس کا نام آج مو عیسائیت ا

د بدایت دیں۔ 6 مبته ۴ مبته غلط خیالات کومٹاکر صبح خیالات بهیلا لیں۔ رفتہ رفتهٔ جابلانہ طرایقول کو توٹر کراعالیٰ « کے توانین کی بیروی سکھائیں اور اس طرح ان کی تربیت کریں جیسے بچوں کی کی جاتی ہے۔ خداہی جانا ہے کہ اس طریقہ سے قواموں کی تعلیم میں کتنے ہزار برس صرف ہوئے ہوں سے۔ بہرمال ترقی کرتے کرتے آخر كارده وفنت آيا حبب نوع انساني بجين كى حالت سے گذركرس بلوغ كو بهنچو لگى - تجارت اوجانت ورفت کی ترتی کے ساتھ قوموں کے تعلقات ایک دوسرے سے قائم بو گئے۔ چین وجایان سے ساکھ یورب اورا فریقے کے دور وراز ملکون نک بہازرانی اور فشکی کے سغروں کاسلسلمقائم بہوگیا ، اکثر توموں میں تخریر کارواج ہوا ،علوم و فنوں کینیلے اور توموں کے درمیان ضالات اور علی مضامین کا تبادلہ ہوسا لگا برس برسه فاتنح پیدا موشے اور امنبوں مے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرکے کئی کئی ملکوں اور کئی کئی توموں کو ایک سیاسی نظام بین ملادیا - اس طرح وه دوری اورجدائی جو پہلے انسانی توسوں میں پائی جاتی نشی مفتر رفتہ کم ہو<sup>گیا</sup>، چل گئی اور یہ مکن ہوگیا کہ اسلام کی ایک ہی تعلیم اور ایک ہی شرعیت تمام دنیا کے لئے مہمی جائے اب سے الحه هانی هزار برس پهلے امنیان کی حالت اس حد تک ترقی کر یکی نشی که گویا وه منود ہی ایک مشترک بدہب مالگ الم مقا بودهمت أكرج كوأى يورا مذبهب مد عضا ادراس بس محض جيندا خلاقي اصول بني في مندوتان سے على روه أيك طرف جايان اورمنگونيا تك اور ووسرى طرف افغانشان اور بخاراتك يسل كيا اوراس ى تبليع كراف والم وور كور كون تك جا پنج - اس كے چند صدى بعد بيسائى ند بب پيدا بوا -اگر جه مصرت عيسى عليه السلام كاتعليم في كرا من عقد مران مع بعد ميسائيت كمام سه ايك ناقص مذہب بنالیا گیااور میسائیوں سے اس مذہب کو ایران سے نے کرافر نیزاور پورپ کے دور دراز ملکوں ہیں کیمیلا دیا۔ یہ وا قعات، بتارہے ہیں کہ اُس وقت دنیا نحودایک عام انسانی مذہرب مانگ، رہی تھی اور اس کے لئے بہاں تک تیار ہوگئی مٹنی کہ جب استہ کوئی پورا اور صبح مرمب مدمان الا تواس من بھے اور ناتما مذبهون بى كوانسانى تومون بي يسيلانا شردع كرديا-حضرت محمد صلى المدعليه وسلمكي أروش يرونت تما يباتام دنيااور تمام النان قومول ك معنی ایک بغیم برینی عضرت محمد صلی المد علیه وسلم کوعرب کی سرزین میں بریدا کیا گیا اور ان کواسلام کی پور<sup>ی میل</sup>م

اور مکل ثانون دے کراس فدمت پر مامور کیاگیاکدا سے سارے جہان میں پھیلادیں۔ دنیا کا حزافیدا مطاکر دیکھوتم ایک ہی نظریں یہ مسوس کرلو گے کوتمام جہان کی پیٹیری کے لئے روسے زمین برعرب سے زیادہ موزوں مقام اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ یہ ملک ایٹ ما اور افریقہ کے میں وسط میں وافع سے۔ اور بورپ بھی بہاں سے بہت قریب سے۔ مفصوصاً اس دیانہ میں بورپ کی متمدن توار زيا دولز اورب كے جنوبي صعد ميں آباد تقيں اور يہ صعد عرب سے اتنا ہي قريب ہے جتنا ہندوستان ہے۔ چیراس زماندی اریخ پار معور تم کومعلوم ہوگاکداس نبوت کے لئے اُس زمانہ بیں عربی توم سے نه یا ده موزوں کوئی قوم مزمقی - دوسری بڑی بڑی قومیں اپنا اپنا زور دکھاکر گویا ہے دم ہو یکی تقیس اور می قوم تازه دم تقی تندن کی ترقی سے دوسری توموں کی عادتیں بہت بگو گئی تفیں ادر عربی فرم میں اُس وقت کوئی ایسا خدن نہس مقاجواس کوآرام طلب اور عیش اینداور ردیل بناویتا۔ چیشی صدی عیسوی کے عرب اس زمانہ کی مقدن توموں کے برسے اثرات سے بالک<sub>ان</sub> پاک تھے۔ ان میں وہ تمام انسانی فوہیاں موجود مقنين جوايك ايسي قوم يس بوسكتي بس جس كوتدن كي بواند لگي بور وه بهادر تقي باخوف تقيه نیا من منتے، عبد کے یابند منتے، آزاد نیال اور آزادی کو پیند کرسے والے منتے، کسی توم کے خلام نہ تھ، ا بني عزت برجان دے دبناان كے لئے أسان تفاء بنايت ساده زند كى بسركرتے تف اور عيش وعشرت سے بیگا نہ تھے۔ اس میں شک رہنیں کہ ان میں بہت سی براٹیاں بھی تقیس جیسا کہ ایکے میل رہم کومعلوم ہوگا' مریدراتیاں اس ملے تضین کا و معانی ہزار برس سے ان سے ہاں کوئی بیغیرندا یا تھا، مذکوئی ایسار ہنا پیدا ہوا مفاجوان کے اخلاق درست کرتا ادرا ہئیں تہذیب سکھاٹا۔ صدیوں نک دیکتا ں میں آ زا دی کی زندگی المركران كے مدب سے ان ميں جہادت بيسيل كئي ستى اور دواينى جہالت ميں اس قدر سخت مو كئے عظے کہ ان کو آدمی بناناکی معمولی انسان کے بس کاکا مرد مقا۔ لیکن اس کے ساتھان میں یہ قابلیت صرورمو ہود متن کے اگر کو ٹی زبر دست انسان ان کی اصلاح کردے اور اس کی تعلیم کے انرسسے در کسی الل له حفرت ابرا بيم اور صفرت اسماعيل عليماالسنام كاذبانه حصرت محد صلى الله عليه وسلم مصدة ومعالى ميزار برس بيئ كرز وبكاتها اس بني من ڪاند کوئي ميغېروب ٻي بيدا نئيس جوا- درجہ سے مقصد کونے کر اُظھ کھوٹے ہوں تو دنیا کوئیر دز برکر ڈالیں۔ بیٹی برعالم کی تعلیم کو چھیلاسٹے کے لئے ایسی ہی ہوان اور طاقتور قوم کی ضرورت تھی -

اس کے بعد عربی زبان کو دیکھو۔ تم جب اس زبان کو پڑھو گے اوراس کے علم اوب کا مطالعہ کرد کے تو تم کو معلوم ہو گاکہ بلعد خیالات کو او اکر ہے اور خدائی علم کی نہایت نازک اور باریک ہایش بیا کرسنے اور ولوں میں اثر پیدا کر ہے کے لئے اس سے بزیا وہ موزوں کوئی رنبان نہیں ہے۔ اس زبان کم مختصر جملوں میں بڑے مضامین او اہوجاتے ہیں۔ اور پھران میں ایسا ما در ہوتا ہے۔ ایسا نغمہ مختصر جملوں میں بڑتا معلوم ہوتا ہے۔ ایسا نغمہ میں بڑتا معلوم ہوتا ہے۔ ایسا نغمہ کہ کالاں میں کس پڑتا معلوم ہوتا ہے۔ ایسا نغمہ ہوتا ہے۔ ایسا نغمہ مورث تھی ہوتا ہے۔ قرآن جسی کنا ب کے لئے ایسی ہی زبان کی صرورت تھی ہوتا ہے۔ قرآن جسی کنا ب کے لئے ایسی ہی زبان کی صرورت تھی ہوتا ہے۔ قرآن جسی کنا ب کے لئے ایسی ہی زبان کی صرورت تھی ہوتا ہے۔ مقام کو منتخب کیا۔ آؤاب ہم تمہیں بتائیں کہ جس ذات مبارک کو اس کام کے لئے پندکیاگیا وہ کیسی مقام کو منتخب کیا۔ آؤاب ہم تمہیں بتائیں کہ جس ذات مبارک کو اس کام کے لئے پندکیاگیا وہ کیسی مقام کو منتخب کیا۔ آؤاب ہم تمہیں بتائیں کہ جس ذات مبارک کو اس کام کے لئے پندکیاگیا وہ کیسی

بے نظیر کتی

المبوت محمدی کافتروت ادرایک بزار چارسو برس پھیے پلٹ کر دیکھو۔ دنیا بیس نرتاربرق نفی من شبیلیفون سقے، خدیل بھی، نرچھا ہے خاسان سقی، نداخیار اور رسالے شائع ہوتے تھے، نہ کتابیں چہتی تیس ایک ملک سے دوسرے ملک چہتی تیس ایک ملک سے دوسرے ملک بیک جائے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک بیک جائے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک بیک جائے ہیں ہونیوں کی مسافت کی دہ آسانیاں تقین ہوان جائی ہیں دنیا کے درمیان وب کا ملک مسب سے الگ تحملک پڑا ہوا تھا۔ اس کے اردگر دابران ہروم اورمصرے ملک شقی جن بی کچیلوم و فندن کا چرچا ہوا تھا۔ اس کے بڑے سمندوں سے عرب کوان سب سے مباکر رکھا تھا۔ عرب سوداگراونٹ بر مہینوں کی راہ ہے کرکے ان ملکوں میں تجارت کے لئے جائے تھے۔ مگر بران صوف مال کی خریدو فروخت کی مدرمہ تھا۔ فودعرب میں کوئی اعلی درجہ کا تحدین نہ تھا۔ نکو کی مدرمہ تھا۔ نہ کوئی کو تھا تھا۔ مگر بران تھا ، مگر کہ تھا۔ نہ کو دعرب میں گوئی اعلی درجہ کا تحدین نہ کچھ کھنا پڑھا اتنا تھا ، مگر کے جندلوگ سے جن کو کچھ کھنا پڑھا اتنا تھا ، مگر کوئی باتا عدہ حکومت میں درختی اتنا ہوتے ، دیاں کوئی باتا عدہ حکومت میں درختی ۔ دیاں کوئی باتا عدہ حکومت میں درختی ۔ دیاں کوئی باتا عدہ حکومت میں درختی ۔ دیاں کوئی باتا عدہ حکومت میں درختی ۔

کوئی قانون بھی شخفا۔ ہر تبدا پنی جگہ خود مخار تھا۔ آزادی کے ساتھ اوٹ مار ہوتی تھی۔ آئے دن تولئی الرائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ آدمی کی جان کوئی قیمت ہی ندر کھتی تھی۔ جس کا جس پریس جلتا اسے مار فوائنا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیتا - افعائی اور تہذیب کی ان کو ہوا تک مذلکی تھی۔ بدکاری اور شراب نور کی اور جے بازی کا بازار گرم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساسنے بے تکافف بر ہم نہ ہوجائے شخصہ مور شی میک خانہ کھی ہو کی تقیم نا دور ہو ہے بازی کا بازار گرم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساسنے بے تکافف بر ہم نہ ہوجائے شخصہ مور شی میک خانہ کی ہوئی میں خانہ کی میں نظر نے تھی۔ عربوں کی آزادی اس قرر در میں خانہ تی میں ابود کی تی بابندی کے سائے شار مذہ ان کی اور پر جہاں گی یہ کیفیت تھی کہ ساری توم بھوٹے ہوں کو پر جہاں کی یہ کیفیت تھی کہ ساری توم بھوٹے کے بتوں کو پر جہاں کی یہ کیفیت تھی کہ ساری توم بھوٹے کے بتوں کو پر جہاں کی یہ کیفیت تھی کہ ساری توم بھوٹے کے بتوں کو پر جہاں کی یہ کیفیت تھی کہ ساری توم بھوٹے کے بتوں کو پر جہاں کی میں کو ساسنے در کاہ کر پر متش کر سیفت کی یہ کیفیت تھی کہ ساری توم بھوٹے کے بتوں کو پر جہاں کی میں مواج اس کے بیاد کر بیاد کی کے ساسنے در جملی تھیں دو بھوڑوں کے ساسنے جھک جاتی تھیں ، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھران کی صاحب روائی کریں گے۔

ایسی قوم اور ایسے ملات ہیں ایک شخص پیدا ہوتا ہے۔ بھین ہی میں ماں باپ اور دا داکاسایہ سرسے اٹھ جا تاہے۔ اس سے اس گئی گذری مالت میں جوشر ہیت ال سکتی تقی وہ بھی اس کوئیس بڑی۔ ہوش سنجھالتا ہے تو حورب لوکوں کے سا تھر کریاں بڑا ہے لگتا ہے۔ جوان ہونا ہے تو سوداگری ہیں لگ جا تاہیں۔ اٹھنا بیٹھنا بلنا تولنا سب انہی عموں کے سا تھ ہے جن کی حالت تم سے اور دیکھی ہے۔ تعلیم کانام تک نہیں صفی کہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ گاس کے با وجوداس کی عادیش، اس سے اخلاق اس کے خیالات سب سے جدا ہیں۔ وہ کہمی جھوٹ نہیں ہوتا کی سے بدکاری نہیں کرتا، اس کی شبان ہی نہیں کرتا، اس کی شبان ہی سا سے اور دہ بھی ایسی کہ لوگ اس کے گرویدہ ہوجائے ہیں۔ وہ کسی کا ایک سنجی کہا تھا۔ بھی ناجا نزول بھی ہیں اور وہ ہرایک کے بال کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتا ہے۔ سال پاس سے توم اس کی دیانت ہی جوان کی طرح کرتا ہے۔ سال یونا میں کی دیانت ہی جوان کی طرح کرتا ہے۔ سال کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتا ہے۔ سال کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتا ہے۔ سال کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتا ہے۔ سال کی دیانت ہی جوان سنجا کی کے دور آسے ایس کے نام سے پکارتی ہے۔ اس کی شرم و دیا کا یہ حال ہی حفاظت اپنی جان کی کا یہ حال ہے تور اس کی دیانت کی جوش سنجھالئے کے بعد کی بعد کی بعد کی لئے اس کو بر چنہ نہیں دیکھا۔ اس کی شائتگی کا یہ حال ہے کہ یہ دور آسے ایس کو بر چنہ نہیں دیکھا۔ اس کی شائتگی کا یہ حال ہے تو میاں کی حفاظت کی بوش سنجھالئے کے بعد کی لئے اس کو بر چنہ نہیں دیکھا۔ اس کی شائتگی کا یہ حال ہے تو کہ بعد کی سے کہ بعد کی بعد کی ہونے سے دور آسے کہ بی دیکھی ہونے سنجھالئے کے بعد کی ہے دیکھی ہے اس کی شائتگی کا یہ حال ہے دو کہ بعد کی ہونے سنجھالے کے بعد کی ہونے سے دور آسے کہ بیاں کی جونے کی ہونے کی

چالیس برس کے قریب اس طرح پاکس صاف اور اعلی درجہ کی شریفاند زندگی بسرکرسف کے بیدا ایر شخص اس تاریکی سے جواس کے جا دوں طرف بھینی ہوئی متی کھوا است بہادت، بدا خلاقی الدکر داری، بدنظی اور شرک وجمن برستی کابیہ ہولناک سمندر جواس کو گھیرے ہوئے نفا، اس سے دہ نکل جانا جا ہتا ہت کیونکہ یہاں کوئی چیز بھی اس کی طبیعت کے مناسب نہیں ۔ آخر دہ آبادی سے دہ در ایک پہاٹو کے غاریس جا جا کر شہائی اور سکون کے عالم میں کئی کئی دن گذار مے گئا ہے۔ فاقے کرکر ایک دور ایک بہاٹو کے غاریس جا جا کر شہائی اور سکون کے عالم میں کئی گئی دن گذار سے گئا ہے۔ فاقے کرکر ایک دور ایک دور کر داری کوئی دور کر دور کر داری ایک دور ایس جا دور

ہے جس کا افروراس سے بہلے کہی در ہوا تھا۔ وہ خار کی تنہائی سے نکل آتا ہے، اپنی قوم کے پاس

آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ برقبت کسی کام کے نہیں، انہیں جو ٹردو بید مین، بہواندہ برسورے

برا ہے، برنین واسمان کی ساری قوتیں ایک خالی کلوں بی موی تہا البیا کر خوالا دبی دوق دینے واللہ ہے، وہی

مار سے اور برا سے والا ہے، سب کو جو ٹرکر اسی کو پوچو رسب کو چو ٹرکر اسی سے اپنی حاجیس طلب

کرو، یہ چوری، یہ لوٹ ماد، یہ شراب فوری، یہ جوا، یہ بدکاریاں جو تم کرتے ہو، سب گناہ بیں۔ انہیں

چورڈ دو - خوا انہیں پیند بنیں کرتا۔ یہ بولوء اضاف کرو، شکسی کی جان کو، شکسی کا مال چھینو۔ بوکھے لو

حق کے ساتھ لو۔ جو کھید دوحت کے ساتھ وو۔ تم سب ان ان ہو، انسان اور انسان سب برابر ہیں،

بزرگی اور شرافت انسان کی لئسل اور نسب میں نہیں۔ رنگ روپ اور مال ودولت میں نہیں، فوا برتی اور پاکٹر کی میں ہے۔ جو شخص فواسے ٹورتا ہے اور نیک اور پاکٹر کی میں ہے۔ جو شخص فواسے ٹورتا ہے اور نیک اور پاکٹر کی میں ہے۔ جو شخص فواسے ٹورتا ہے اور نیک اور پاکٹر کی میں ہو کہا جا ان ہو۔ اور چوالیا نہیں وہ کھی ہوئی ۔ آس فادل اور جو الیا نہیں وہ کھی ہوئی۔ مرک کے بعد میں میں مال ہوگا وہ جنت میں جائے گا دوبال مرف

ویمان اور نیک عمل کی پوچہ ہوگی۔ جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں جائے گا دوبال مرف

ویمان اور نیک عمل کی پوچہ ہوگی۔ جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں جائے گا دوبال مرف

ویمان اور نیک عمل کی پوچہ ہوگی۔ جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں جائے گا دوبال مرف

ان میں سے کھر نہ ہوگا دہ نامراد دوز خ میں ڈوالا جائے گا۔

جابل قوم سے اس نیک انسان کو تحض اس قصور میں ستانا شروع کیا کہ وہ الیبی ہاتوں کو مراکیل کتا ہے جو ہاپ دادا کے وقتوں سے ہوتی جلی آرسی ہیں، اور اُن ہاتوں کی تعلیم کیوں دیتا ہے جو بزرگوں کے طریقے کے فلاف ہیں۔ اِسی قصور پر ابنوں سے اس گالیاں دیں - بحقر مادے ، اس کے سلٹے جینا کی کر دیا ۔ اس کے قتل کی سازشیں کیں ۔ ایک دن وو دن نہیں، اکھٹے تیرہ برس تک سخت سے منت مللم توڑے ۔ یہاں تک کہ اسے وطن چیوڑ نے پر مجور کر دیا ۔ اور مجیر وطن سے نکال کر مہی دم مادیا ۔ جہال میں سے پناہ لی متی وہاں بھی کئی برس اس کو پریشان کرتے دیے۔

یرسپ کلیفیں اُس نیک ابنان نے کس لیٹے اعظائیں ؟ صرف اس لیٹے کہ دہ اپنی قوم کو سی کاسید صارات بنانا چاہتا تھا۔ اس کی قوم اسے بادشاہی دینے کے لیٹے تیار تھی، دولت کے ڈھیر اس کے قدموں میں ڈالنے پر آمادہ منفی، بشرطیکہ وہ اپنی تعلیمت باز ا جائے۔ گراس سے سب چیزوں کو شکرا دیا اور اپنی بات پر قائم رہا کیا اس سے بطرحہ کرنیک دلی اور صدا قت تمہارے میال میں آسکتی ہے کہ کو شکر اور میا فت تمہارے میال میں آسکتی ہے کہ کو تھے اس کے بھلے کی فاطر سکیا بھیں اُسٹے اور وہ ان کے لئے وہا کو سے معلے کی فاطر سکے اس کو پہھر مارتے ہیں اور وہ ان سے لئے وہا فیر کرنا ہے۔ انسان تو کیا فرشتے بھی اس کی ٹیکی پر قربان جائیں۔

کپھر دیکھو حرب بہ شخص اپنے فارسے یہ تعلیم کے کر نظا تواس میں کتنا بڑا افقاب ہوگیا تھا۔اب
ہو کام وہ سنارہا متھا وہ ایسا فیصح و بلیغ نظاکہ کی سے سنا ہیں فصاصت پر بڑا نا زخفا، اس سے بعد کوئی کہہ
سکا عرب والوں کو اپنی شاعری، اپنی خطابت، اپنی فصاصت پر بڑا نا زخفا، اس سے عربوں سے کہا
کہ متم ایک ہی سورت اس کلام کے ما نند بنالاؤ، گرسب کی گرد نیں عاجو ہی سے جھے گئیں ۔ تعدیہ ہے
کہ شود اس شخص کی عام بول جال اور تقریروں کی زبان بھی اتنی اعلی درجہ کی نہ تھی جتنی اس خاص کلا)
کی بھتی ، چنا پخہ آئ بھی جب ہم اس کی دوسری تقریروں کا مقابلہ اس کلام سے کرتے ہیں تودد ان اس ما اس کی دوسری تقریروں کا مقابلہ اس کلام سے کرتے ہیں تودد ان میں نایاں فرق محسوس ہوتا ہے۔

ائس سے ، اُس اُن پڑھ صحرانٹین انسان سے حکمت اور دانائی کی ایسی بابیں کہنی شرورع کیس کر مذائس سے پہلے کسی انسان سے کی تفیس ، نداس سے بعد آج سک کوئی کہد سکا ، ندچالیس برس کی عمر سے پہلے خود اُس کی زمان سے وہ کہمی سنی گئی تھیں۔

اس اُمی سے اخلاق، معاشرت، معیشت، سیاست اور انسانی زندگی کے تمام معاملات سکے متعلق ایسے قانون بنائے کہ بڑے بڑے عالم اور عائل برسوں کے غور و خوض اور ساری عمر کے بچر بات کے بعد بیشکل ان کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور و نیا کے بخریات جنتے بڑھے جاتے ہیں، ان کی حکمتیں اور دیا دہ کھلتی جاتی ہوں۔ تردیا دہ کھلتی جاتی ہیں۔ تیرہ سوبرس سے زیا دہ مرت گذر چی سے گران جم بھی اس کے بنائے ہوئے۔ قانون ہزاروں مرتبہ بسنے اور بگرشد، ہرآن اکش قانون ہزاروں مرتبہ بسنے اور بگرشد، ہرآن اکش میں ناکام ہوئے۔ اور بربار ان میں نزمیم کرنی پڑی۔ گراس صحانشین اتبی سے تن تنہا بنیر کسی و درسرسان

ا نشان کی مدد کے جو قانون بنا دیئے ان کی کوئی ایک دفعہ مہی ایسی نہیں جواپنی جگرے ہٹائی جاسکتی ہو اس نے سالابرس کی مدت میں اپنے اخلاق، اپنی نیکی وشرافت اور اپنی اعلیٰ تعلیم کے زور سے ا پینے دشمنوں کو دوست بنایا ،اپنے مخالفوں کوموا فق بنایا . بڑی بڑی طافتیں اس کے مقابلہ سائنیں اور آخر کارشکت کھاکراس کے قدموں میں آرہیں - اس معے جب نتم پائی توکسی وشمن سے بدارہ لیا كى يرسمتى مذكى جنبول ما اس كے حقیقی جياكو تنل كيا تفااور اس كا كليجه نكال كر پيبا گئے ہے اُن كو بني نتح بالاس مان كيا جنبول اس كويمقراس يقيم اس كووطن ت كالاعناء ان كوفتح بالراس بن بن يا السام بهي ي وغانه كى عهدكركيكيمي نه توزا حنگ بير مي مي كرزيادتي مذكى - استكسفت سي مخت وتنمو بعي كمهي اس يكسي گذاه ما ظار كاالزا تم ادير برص چك بهو دحشت اور جمالت سے تكال كر اعلى درجه كى مهذب توم بناديا - جوعرب كسى قانون کی پا بندی پرمثیار منه تلفے ان کو اس مط ایسا پا بندِ قانون بنایا که دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی یا بندِ قانون نظر نہیں آتی ۔جوعرب کس حکومت کی اطاعت پر آمادہ منصفے ان کو اس سے ایک عظیم الشان سلطنت کا تابع بنا دیا جن عربوں کو اخلاق کی ہوا تک مد لگی تھی ان کے اخلاق ایسے پاکیزہ بنادیئے لہ آن ان کے حالات پار معرکر وٹیا دنگ رہ جاتی ہے۔ جوعرب اُس دفنت دنیا کی توموں میں سب سے زیادہ پست غفے، وہ اُس تنها انسان کے اثر سے ۲۲ برس کے اندریکا یک ایسے زبر دست ہوگئے کہ اہوں سے ایران، ردم، اور مصر کی عظیم الشان سلطنتوں کے تھنے اُکٹ دیستے، دمیا کو تندن تہذیب افلاق اوران اینت کا سبق دیا اوراسلام کی ایک تعلیم اور ایک شربیت کو نے کرایشیا، افراقیه، اور یورب کے دور وراز گوشوں مک پھیلتے چلے گئے۔

یہ تو وہ اثرات ہیں جوعرب قوم پر ہوئے۔ اس سے زیادہ جرت انگیزا بڑات اُس اُئی کی تعلیم سے تمام دنیا پر ہوئے۔ اس سے نیا کہ وی انتقلاب پیداکردیا تعلیم سے تمام دنیا پر ہوئے۔ اس سے ساری دنیا سے ضیالات، عادات اور قوانین میں اُنقلاب پیداکردیا اُن کو جھوڑو جنوں سے اس کو اپناراہ نما ہی مان لیا ہے، گر جیرت یہ ہے کہ بنہوں سے اس کی پیرو کا سے انتخار کیا، جواس کے مخالف ہیں، اس کے وشمن ہیں، وہ بھی اس کے اثرات سے نہ جج سے دنیا

توحید کاسبن مجمول گئی تھی، اُس سے یہ سبق مجمرے یاد دلایا اور انتے زور کے ساتھ اس کا صور بھونکا کہ اُن بُت بر مجبور ہو گئے ہیں ۔ اس سے کہ اُن بُت بر مجبور ہو گئے ہیں ۔ اس سے افلاق کی ایسی زبر دست تعلیم دی کہ اس کے بنا ئے ہوئے اصول تمام دنیا کے افلاتیات ہیں بھیل افلاق کی ایسی زبر دست تعلیم دی کہ اس کے بنا ئے ہوئے اصول تمام دنیا کے افلاتیات ہیں بھیل کئے اور بھیلتے چلے جارہے ہیں ۔ اس سے قانون اور سیاست اور تہذیب درما شرت کے جو اصول بھے کہ تالفوں سے بھی چکے پیکے ان کی نوشہ چنی شروع کردی اور بتائے وہ ایک جارہ ہے ہیں ۔

چیادتم کو اوپر بتایا جا چکاپ یہ شخص ایک جاہل توم اور نہایت تاریک ملک یں پیدا ہوا

مقا ، چالیس برس کی عرب گلہ بانی اور سوداگر ہی کے ربوا اس سے کو ٹی کام نہ کیا تھا ۔ کئی تسم کی تعلیم

وتر بہت بھی اس سے نہ پائی تھی ۔ گرغور کر و - چالیس برس کی عرکو پہنچنے کے بعد کہاں سے اس سے

اندر بچا یک اسے کمالات ہے ہو گئے ؟ کہاں سے اس کے پاس ایسا علم آگیا ؟ کہاں سے اس میں یہ

طاقت پروا ہوگئی ؟ ایک اکبلاالنان ہے اور ایک ہی وقت میں بے نظر پر سالار بھی ہے ایک اعلی

درجہ کا جج بھی ہے ، ایک زیر دست معنی بھی ہے ، ایک بے مثل نظا سفر بھی ہے ، ایک فاجواب مسلح

اطلاق و تعدن بھی ہے ، ایک تیر دست معنی بھی ہے ۔ پیراتنی مصرو فیتوں کے با وجود وہ داتوں

کو گھنٹوں اپنے خدا کی عبادت بھی کر تاہے ، اپنی بیو یوں اور بچوں کے حقوق بھی اداکر تاہے ، عزیوں اور معیدت دوں کی خدمت بھی کرتا ہے ۔ ایک بڑے ساک کی بادشا ہی بل جاسی وہ ایک فیتر کی

مصیدت دوں کی خدمت بھی کرتا ہے ۔ ایک بڑے موٹا چھوٹا پہنتا ہے ، غریبوں کی مفذا کھاتا ہے ، بلکر سے کھی اسی دندگی بسر کرتا ہے ، بورٹ شے پر سوتا ہے ، موٹا چھوٹا پہنتا ہے ، غریبوں کی مفذا کھاتا ہے ، بلکر سے کھی اسی دندگی بسر کرتا ہے ، بورٹ شے پر سوتا ہے ، موٹا چھوٹا پہنتا ہے ، غریبوں کی مفذا کھاتا ہے ، بلکر سے کسی دندگی بسر کرتا ہے ، بورٹ شے پر سوتا ہے وٹا چھوٹا پہنتا ہے ، غریبوں کی مفذا کھاتا ہے ، بلکر سے کسی دندگی بسر کرتا ہے ، بلکر سے ، موٹا چھوٹا پہنتا ہے ، غریبوں کی می فذا کھاتا ہے ، بلکر سے کسی دندگی بسر کرتا ہے ، بورٹ شے پر سوتا ہے ، موٹا چھوٹا پہنتا ہے ، غریبوں کی میں بورٹ ہے ۔ بلکر سے موٹا جھوٹا پہنتا ہے ، غریبوں کی می فذا کھاتا ہے ، بلکر سے کسی دیست آ جاتی ہے ۔

بر میرت انگیز کمالات و کھاکر اگر وہ کہتا کہ میں انسان سے بالاتر ہتی ہوں تب بھی کوئی اس کے دعوے کی تر دید مذکر سکتا مقا مگر جانئے ہوکہ اس سے کیا کہا کہ اس سے یہ نہیں کہا کہ بیرے اپنے کمالات ہیں۔ اس سے تعیشہ یہی کہا کہ میرے پاس کچھ کھی اپنا نہیں، سب کچھ خدا کا ہے اور فدا کی طرف جے ۔ بئی سے جو کلام پیش کیا ہے، جس کی نظیر لاسان سان ماجز ہیں، یہ میر ا

کلام ہیں ہے، شہرے دماغ کی قابلیت کا سیجہ ہے، یہ خواکا کلام ہے اور اس کی ساری تعرفیت خواکے سلے بنیں ہیں، معنی خداکی ہوایت خواکے سلے ہیں، اُدھر سے ہوکچھ اشارہ ہوتا ہے وہی کرتا ہوں اور وہی کتا ہوں۔ اب بناؤکہ ایسے ہے انسان کو خداکا پیٹمر کیسے ندمانا جائے۔ اس کے کمالات ایسے ہیں کہ تمام دنیا میں ابتداسے نے کر آج ٹک ایک انسان ہی اس کے کمالات ایسے ہیں کہ تمام دنیا میں ابتداسے نے کر آج ٹک ایک انسان ہی اس کے مائند بہیں بلتا۔ گراس کی سجائی ایسی ہے کہ وہ ان کمالات پر فو ہوئیں کرتا ان کی تعربیت خود حاصل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جس سے یہ سب کچھ دیاہتے صاف صاف اس کا توالہ دے دیتا ہے۔ کیا دجہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نذکریں ہوجب وہ خود اپنی خوبیوں کے معلق کہتا ہے تو دوسرے کی خوبیوں کو بھی اپنی طرف شوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، گریشخص اُن خوبیوں کو بھی اُنوکو تی اپنی طرف شوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، گریشخص اُن خوبیوں کو بھی اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، گریشخص اُن خوبیوں کو بھی کو دوسرے کی خوبیوں کو بھی کرتا تو کو کہ کی کا فورید کی کومعالم بھی مذہوں کہا تھا۔ چھر بتا فوکہ اس سے دیا گر وہ انسان سے بالاتر ہوسے کا بھی دعویٰ کرتا تو کو تی کو کا بھی دعویٰ کرتا تو کو گو

دیاصو۔ یہ ہیں ہمارے سرکار عمام ہمان کے پینہ برطرت می معطفی سلی الد علیہ وسلم۔ ان کی پینیری کی دلیل خودان کی سچائی ہے۔ ان کے عظیم اشان کارنا ہے، ان کے اخلاق، ان کی پاک زور گی کے واقعات، سب تاریخوں سے تابیق ہیں۔ جوشخص صاف دل سے، حق لیندی اورالفعاف کے ساتھ ان کو پڑھے گا اس کادل خودگوا ہی دے گاکہ دہ ضرور ضوا کے بینیہ ہیں۔ وہ کلام ہوا نہوں سے بیش کیا دہ مری قرآن ہیں جو گا اس کادل خودگوا ہی دے گاکہ دہ ضرور ضوا کے بینیہ ہیں۔ وہ کلام ہوا نہوں سے بیش کیا کی دہ ہی قرآن ہیں جو کی گائی کی اسان ایسی تنا ب تعنیف نہیں کرسکتا۔ کو اقراد کرنا ہوئے کی کی میں بینی کرسکتا۔ خود بینی کرسکتا۔ خود بینی کرسکتا۔ خود بینی کر اس بدنا نہیں اسلام کا سپا اور سیدھا دا سند معلی کرسکتا۔ فردید سے مرصلی الدرعلیہ و آلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجمد کے سوا نہیں ہے۔ میرصلی الدرعلیہ و آلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجمد کے سوا نہیں ہے۔ میرصلی الدرعلیہ و آلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجمد کے سوا نہیں ہے۔ میرصلی الدرعلیہ و آلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجمد کے سوا نہیں ہے۔ میرصلی الدرعلیہ و آلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجمد کے سوا نہیں ہے۔ میرصلی الدرعلیہ و آلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجمد کے سوا نہیں ہے۔ میرصلی الدرعلیہ و آلہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجمد کے سوا نہیں ہے۔ میرصلی الدرعائی ادنیان کی تبین قدر ا

ہدا بیت کرنا چاہتا تھا وہ سب کی سب اس سانے اپنے آخری پیغیبر کے ذرابعہ بھیج دی۔اب جو شخص ح*ق کا* ، ہوا در خلاکا م بندہ بننا چاہتا ہمواس پر لازم ہے کہ خدا کے آخری پینمبر پر ایمان لائے، جو کچھ تعلیم نہوں نے دی ہے اس کو مالے اور جو المنقد انہوں نے بتایا ہے اس کی پیروی کرے -تتم نبوت پر دلائل پنبری کی متبقت ہم نے تم کو پہلے بنادی ہے اس کو سجھے اور اس بیفور نے سے تم کو خودمعلوم ہوجائے گاکہ پیغمبرروزروز بیدا نہیں ہوتے . ندیہ صردری بے کہ ہرقوم لئے ہروندت ایک پینیمبر ہو۔ پینیمبر کی وزندگی وراصل اس کی تعلیم و ہدایت کی زندگی ہے۔ جہب تک اس ى تىلىلەر بىلايت زندەپ اس وقت تىك گويا وەخود زندە جە- چىچلە بىغىبرىڭ - كېونكە بوتىلىما نېول سى وي مقى ونياسنة اس كوبدل طوالا - بوكتابس وه لائسته سنة أن ميست ايك بهي آج اصلى صورت ميس موجود بنیں خودان کے پیرو بھی بروعوی بنہیں کرسکتاکہ ہمارے پاس ہمارے پیغیروں کی دی ہوتی اصلی کتابی موجود ہیں۔ انہوں سے اپنے پینمبروں کی سرتوں کوہمی معطادیا ، مجیلے پینمبروں میں سے ایک کے بھی صبح ادر معتبر حالات آج کہیں نہیں ملتے . یہ مہی بقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کس لما یں پیدا ہوئے ، کہاں بیدا ہوئے ، کیا کام انہوں سے کئے ،کس طرح زندگی بسری ،کن با توں کی تعلیم دی اورکن با توں سے روکا ؟ بهی ان کی موسا ہے کر محد صلی الد علیہ والد وسلم زندہ ہیں کیونگ ان كى تعليم وبدايت ندنده سبع- جوترآن ابنول ساء ديا عظا وه است اصلى الفاظ ك سائقه موجود سه-اس يس أيك الرف ايك نقل، ايك زيروزبركا بهي زق نيس آيا - ان كي زند كي كے مالات، ان كے ا قال ان کے افعال سب کے سب محفوظ ہیں اور تیرہ سو برس سے زیادہ مرت گزرجانے کے بعد بهى تاريخ مين ان كانقت ايسا صاف نظراً تله كركويا الم فوداً مخضرت كود يكه دست مين دينيا كم من عن دندگي يعني اتنى عفوظ بنيس بتنى أنحفرت كى زند كى محفوظ ب- بهم إينى زند كى كهرم عاطمين بروقت أنخضرت كى زند كى سے سبق مے سکتے ہیں بہی اس بات کی دلبل بنے کہ آل صفرت کے بوکری دوسرے بیفیر کی ضرورت بہیں۔ ايك ببغيبر مع بعد دوسار بيفر راك كى صرف تين وجبي بوسكتي بن . (۱) یا تو پیلے بینے بینے کی تعلیم دیوانیت مساکئی ہواوراس کو مھر بیش کرائے کی ضرورت ہو۔

(۲) یا پہلے پینیبر کی تعلیم محل نہ ہوا دراس میں ترمیم یا اضافہ کی ضرورت ہو۔ (۳) یا پہلے پینیبر کی تعلیم ایک خاص قوم تک محدود ہو اور دوسری قوم یا قوموں کے لیے دوسرے پینیمبر کی ضرورت کہو۔

يرتينون وبببي اب باني نبيس ربين-

ا۔ صفرت محدصلی المدعلیہ وسلم کی تعلیم دہوا یت (ندہ ہے اور وہ ذرائع پوری طرح محفوظ ہیں جن سے ہروقت یہ معلوم کیا جا ہے۔ اور وہ ذرائع پوری طرح محفوظ ہیں جن سے ہروقت یہ معلوم کیا جا ہا ہا ہا ہا ہا ہے۔ کہ حضور کا دین کیا تھا، کیا ہوا بیت کے کرآپ آئے گئے کہ سے کہ آپ کی کوششش ذمائی۔ پس جبکہ آپ کی تعلیم و بدایت مشی ہی نہیں تو اس کواز سراؤ پیش کرنے کے لئے کئی نی کے آئے کی صرورت نہیں ہے۔

۲- آتھ خورت ملی الد علیہ وسلم کے درید سے دبنا کو اسلام کی مکل تعلیم دسی جا چکی ہے۔ اب ننہ اس میں کچھ گھٹا نے برصالے کی عزورت ہے اور نذکو ٹی ایسا لفص باقی رہ گیا ہے جس کی تکمیل کے لئے کسی نے کہا ہے گئے کے اس میں بھی کے ایک کئی کے لئے کسی نے کہا دور ہوگئی ۔

۳- أوضرت ملى الدعليه و لم كى فاص قوم كے لئے نبيس بلكة تمام دنيا كے لئے بنى بناكر مِصِيع كئے بي بناكر مِصِيع كئے بين اور تمام انسانوں كے لئے الگ بنى آئے كى بين اور تمام انسانوں كے لئے الگ بنى آئے كى بين اور تمام انسانوں كے لئے الگ بنى آئے كى بين مور بوگئى -

اسی بناپر آمخضرت صلی الدرعاید دیم کوخاشم النبیین کهاگیا ہے ، بینی ساسلم نبوت کوختم کردیت والا-اب دنیا کوکسی دوسرے نبی کی صرورت نہیں ہے بلکہ صرف ایسے توگوں کی صرورت ہے جو آمخضرت ساللہ علیہ وسلم کے طریقیہ پرخود چلیں اور دوسروں کو چلائیں، آپ کی تعلیمات کو تمجیں، ان پرعمل کریں اور دنیا بیں اس قانوں کی حکومت قائم کریں جس کو لے کر آمخضرت تشریف لائے تھے۔

لے ایک پوئفی دجریہ بھی ہوسکتی ہے کہ ایک پیغیری موجودگی میں اس کی مدد کے نے دوسرا بیغیر مجیجا ہائے ایکن ہم سے اس کا ذکر اس نے بنیں کیا کہ قرآن مجید ہیں اس کی صرف دومشالیں مذکور بیں اور ان متشنی مثالوں سے یہ بینجنیس مکنا کہ مددگار بیغیر سیجیے کا کوئی عام قاعد والعد تمالے کے ہاں ہے۔

## باب جهارم ایمان فصل

فراپرایمان- دادلالا الد کرمنی دادله الا ادلیدی مغیقت اسان دندگی پر مقیدی توصید کا اثر کم فدا کے فرشتوں پر ایمان کے فدا کے رسولوں پر برایمان کے فدا کے رسولوں پر ایمان کے فدا کے رسولوں پر ایمان کے فدا کے رسولوں پر ایمان کے فدا کے مرورت عقید کا افرت کی مرورت عقید کا آخرت کی مرورت عقید کا آخرت کی مدولات کے کہ طبیقیہ ۔

مرکے بڑھنے سے پہلے تم کوایک مرتبہ بھر ان معلوات کا جائزہ نے لینا چا ہیئے ہوئمتریں کھیلے ابواب میں حاصل ہوئی ہیں۔

ا - اگرچاسلام کے معنی صرف فعالی اطاعت اور فرماں بر داری کے بیب کیکن جوکا فعدا کی واست د صفات اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بہررسا کا طریقیہ اور آخرت کی جوا در مزا کا صبح حال صرف فعدا کے بینمبری کے وربعیہ سے معلوم ہوسکتا ہے اس لئے مذہب اسلام کی صبح تذریف یہ جو تی کہ " نینمبر کی آعلم پر ایمان لا نااور اس سے بتا ہے ہو کے طریقے بر خدا کی بندگی کرنا اسلام ہے ہوشخص پنیمبر کے واسط کو حجود کر کر

۲- قدیم زماندین الگ الگ توبول کے لئے الگ الگ تیمبرا کے تھے ادرایک ہی توم یں یکے ابعد دیگرے کئی بیٹیمبرا بیا کرتے تھے۔ اس وقت یعرقوم کے لئے "اسلام" اُس مدہمب کانام تقا جوناگ اسی قوم کے بیٹیمبریا بیٹیمبروں سے سکھ ایا۔ اگرچہ اسلام کی تقیقت ہر ملک اور ہرزیا سے میں ایک ہی تھی اُسی بہتیں، یہی قوانین اور عبادت کے طریق کھے مختلف تھے۔ اس سے ایک قوم پر دوسری توم کے بیٹیمبروں کی بیروی طروری دعمان اگر چہ ایمان سب پر لاناعدودی تقا

سود صفرت محد صطفی صلی الناد علیه و آله وسلم جب پینم بنار مجیعے گئے تو آپ کے ذریعہ سے اسلام ای تباید کو کوک کر دیا گیا اور تمام و نیا کے لئے ایک ہی شرفیت ہیمی گئی۔ آپ کی نبوت کی فاص ملک ما تو م کے لئے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے۔ اسلام کی جوشر انہیں کھیلے بینم برف کے لئے بین برف کے لئے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے۔ اسلام کی جوشر انہیں کھیلے بینم برف کے لئے بین کر دی گئیں اوراب قیا مت کے لئے بین مرف کے لئے بین کر دی گئیں اوراب قیا مت کے لئے مت میں اللہ علیه و آله وسلم کی آمد پر منسوخ کر دی گئیں اوراب قیا مت کی مت کوئی نبی آئے والے ہے۔ اور فرکوئی دومری شراویت خواکی طوف ہے اور آپ کے افزاب آسلام ایک میں میروی کا نام ہے۔ آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا 'اورا پ کے اعتماد پر امن سب با توں کو ماننا جن پر ایمان لا لئے کی آب سے تعلیم دی ہے ، اور آپ کے تمام احکام کو خدا کے احکام سمجھر ان کی اطاعت کرنا "اسلام" ہے۔ اب کوئی اور ایسا شخص خدا کی طرف سے آسلے والا نہیں ہے میں کرما ننا معمان ہو گئے دروی ہواور ہے میں ما ننے ہے آدی کا فر ہوجاتا ہو۔

آ ڈاب ہم تہیں بتائیں کرو طرت محرصلی المدعلیہ وسلم سے کن کن با توں پرایمان السطے کی تعلیم دی ہے ، وہ کیسی ہاتیں ہیں، اور ان کو مانے سے انسان کا درجہ کس تدرباندر ہوجاتا ہے ۔ فدا برایمان کا است سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے:۔ فدا برایمان کا سب سے بہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے:۔

مدالاالاالله والدك سواكوئي الديسي --

یہ کلمہ اسلام کی بنیادہ ہے۔ جو چیز مسلم کو ایک کا فرایک مشرک اور ایک دہر ہے سے الگ کرتی ہے وہ بہی ہے۔ اسی کلمہ کے اقرار وائٹکارسے انسان اور انسان کے در میان عظیم الشان فرق ہوجاتا ہے اس کو مانے والے ایک گروہ بن جاتے جی اور مزمانے والے در مراگروہ - اس کو مانے والوں کے لئے وہ اسے لیکر آخرت تک ترقی، کامیابی اور مرزازی ہے۔ اور مزمانے والوں کے لئے نامرادی والت اور اپنی -

ا تنا برا افرق جوانسان اور انسان کے در میان واقع ہوتا ہے یہ محض آل ۱۱ اور ق سے بینے ہوئے ایک چھوٹے سے جلےکوزبان سے اواکر دیسے کا نیتجہ نہیں ہے۔ زبان سے اگر تم وس لا کھ مرتبہ کو نین کونیں پڑار تے رہوا ور کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار مذا ترے گا۔اسی طرح اگر زبان سے تم لے لاالہ الاالعد کہہ دیا گر

یہ نر سمجھ کراس کے معنی کیا ہیں اور بیدالفا ظا کہ کرتم سے کتنی بڑی جہز کا قرار کیا ہے اور اس اقرار سے تم پر كتنى برى دمه دارى عائد پردگئى جے تواپيا بے بھى كا تلفظ كېچە بھى مفيد نہيں . دراصل فرق تواسى وقست واقع ہو گاجب لاالاالاالد کے معنی تمہارے ول میں اُنزہائیں، اس کے معنی پرتنم کو کا مل بقین ہوجا کے اس کے خلاف جننے اعتقادات ہیں اُن سے ہمہارادل بالیل پاک ہوجائے اور اس کام کا اثر تمہارے دل و دماغ بركم ازكم اتنا بى گېرا بهومېندااس بات كا اثرېت كه اگ جلاسك والى چېزېن اورزېر مار د المنطوالى بعيز ييني مسطرح أك كي خاصيت يرايمان تمكو يو مع مين بافقة والن سه روات بهاور زمركي خاصيت برايان تم كوزبر كها كنسه يازر كه اب اس طرح لا الذالا الدرر ايمان تم كوشرك اور كفر اور دمريت كي بسر چهوالى سے چهوالى بات سے بھى روك دے خواد وه اعتقاد ميں بوياعلى مين -الاالدالاالدكمعني سب سے يہديس الا "ك كتيس مرى دبان من الا "ك معنى و مستحق عبا دت سے ہیں، بینی ایسی ہوستی جواپٹی شان اور جلال اور برتزی کے لیاظ سے اس قابل ہوکاس کی ریستش کی جائے اور بیند گی اور عبادت میں اس سے آگے سر جیکا دیاجا ئے۔ <sup>دو</sup> الل<sup>یم کے معنی میں بیم فہوم</sup> ہجی شامل ہے کہ وہ بے انتہا قدرت کا مالک بہوجیں کی وسعت کو سمجھنے میں انسان کی عقل حیران رہ جا <sup>ک</sup>ے " الله كے مفہوم میں بیربات بھی وا خل بے كه وہ خود كسى كا محتاج بنہ بودا ورسب ابنی ژندگی كے معاملات یں اس کے متاج اور اس سے مدد مانگھ کے لئے مجبور ہوں ۔ "اللہ" کے لفظ میں پویشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، بینی الا اس کوکس سے جس کی طاقتیں براسرار ہوں فارسی زبان میں «فدا ، اور سندی میں " ویوتا" اور انگریزی میں موسکاڈ" کے معنی ہی اس سے بلتے بطلتے ہیں اور دنیا کی دوسری دبانوں میں میں اس مطلب کے لئے مخصوص الفاظ پائے جاتے ہیں۔

لفظ العددراصل خدائے و حدة لا شریک کا اسم ذات ہے۔ لا الا الد الا الد کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کمہ "کوئی اللہ الا الد کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کمہ "کوئی اللہ اللہ اللہ کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کم انتات "کوئی اللہ اللہ کا میں ہوئی اللہ کا میں اللہ کے سواکوئی اس کے سواکوئی اس کا میتی ہیں اللہ کے سواکوئی اس کا میتی ہیں اللہ کے سواکوئی اس کا میتی ہیں اللہ کا میتی کہ عبادت اور بندگی واطاعت میں اس کے ایک مرجبی یا جا اس کے مرجبی یا جا اس کے دات تمام ہما

کی ملک اور حاکم ہے، تمام چیز بین اس کی متاح ہیں، سب اسی سے مدد مانگٹنے پر مجبور ہیں، و دحراس سے پوشیدہ ہے اور اس کی ہتی کو سمجھنے ہیں عقل دنگ ہے ۔

لاالدالاالمدكى حقيقت يد توصرف الفاظ كامفروم ففا اب اس كى حقيقت كوسي كي يشش كو

انسان کی قدیم سے قدیم تاریخ کے ہو حالات ہم تک پہنچے ہیں، اور برانی سے پرانی قوموں کے ہو آثار دیکھے گئے ہیں، اور برانی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سنے برزرائے ہیں کئی نذکسی کو فداکو بانا ہے ' اورکسی نذکسی کی عباوت ضرور کی ہے۔ اب بھی ونیا ہیں جتنی قومیں ہیں، خواہ وہ نہا بیت وحشی ہوں یا نہا بیت مہذب، ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کسی کو فدا ما نتی ہیں اور اس کی مبادت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں فدا کا مثیال ہیٹھا ہوا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جواسے مجبور کرتی ہے کہی کو فدا ما سے اور اس کی عبادت کرے۔

سوال ببیدا به وتا به که وه کیا چیز ہے ؟ تم خود اپنی بهستی برا در تمام انسانوں کی حالت برنظر اول کر اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہو۔

اننان دراصل بنده ہی ہیدا ہواہیں۔ وہ فطرۃ ممتاح ہے۔ کمز درہتے۔ فقیرہے۔ بے شاد چیزیں ہیں جواس کی ہستی کو ہر قرار رکھنے کے نظے صروری ہیں گروہ اس کے قبطۂ قدرت بین نہیں ہیں۔ آپ سے آپ اس کو حاصل ہی ہوتی ہیں اور اس سے عیمن بھی جاتی ہیں۔

بهت سی چیزیں ہیں جواس کے لئے فائد و مند ہیں۔ وہ ان کو عاصل کرناچا ہتا ہے مگر کہی وہ اس

کو بل جاتی ہیں اور کہتی نہیں ملتبی - کیونکہ ان کو حاصل کرنا ہالکل اس کے اختیار میں نہیں ہے-

بہت سی چیزیں ہیں جواس کو نقصان پہنچاتی ہیں اس کی عمر بھر کی منتوں کو آن کی آن ہیں برباد کردیتی ہیں۔اس کی آرزود ل کو خاک ہیں ملا دیتی ہیں۔اس کو بیاری اور ہلاکت میں مبتلا کردیتی ہیں۔ وہ ان کو دفع کرنا چاہتا ہے۔ کبھی وہ وفع ہوجاتی ہیں اور کبھی نہیں ہو تیں۔اس سے وہ جان ایتا ہے کہ ان کا آنا اور مز آنا ، دفع ہونا یا نہ ہونا ، اس کے اضیار سے باہر ہے۔

برمت سی چیزیں ہیں جن میشان و شوکست اور بزرگی کو دیکر کو و مرعوب ہوجا تا ہنے بہادول

کو دیکھتا ہے۔ دریاؤں کودیکھتا ہے۔ بڑے بڑے ہولناک اور خطرناک چانور دیکھتا ہے۔ ہواؤں کے طوفان اور پان کے سیلاب اور زمین کے زلز لے دیکھتا ہے۔ باد بوں کی آ مار اور گھٹا ڈن کی سیا ہی اور بجلی کی گڑک میک اور موسلا و معار بارش کے سناط اس کے سامنے آتے ہیں۔ سوری اور چاند اور تارے اس کوگر دیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ سب چیزیں کتنی بڑی کتنی طاقتوں کتنی طاقتوں کتنی طاقتوں کتنی ہے۔ کتنی طاقتوں کتنی شاندار ہیں اور ان کے مقابلہ ہیں وہ فورکتنا طعیف اور حقیر ہے۔

اور سورج کی عبادت کر مع لگتاب ہے۔

یہ جہالت جب فراکم ہوتی ہے اور کچھ جام کی روشنی آتی ہے توات معلوم ہوتا ہے کہ سب
ہیزیں تو خوداسی کی طرح متی جا اور کم دور جیں۔ بڑے سے بڑا جانور بھی ایک اوٹی مجھر کی طرح مرتا ہیں۔

بڑے بڑے بڑے دریا خشک ہوجاتے ہیں اور پڑیت آئز تے رہتے ہیں۔ بہاڈ وں کو خود انسان تو ڈتا اللہ پھوڈ تا ہے۔ رئین کا بچھانا بھولنا خود زمین کے اپنے اختیار میں بنیں۔ جب بانی اس کا ساتھ نہیں دیتا اتو وہ خشک بروجاتی ہے۔ بانی بھی اپنے اختیار اتو وہ خشک بروجاتی ہے۔ بواجی اپنے اختیار ہے۔ اس کی آمد ہواکی متاجے۔ ہوا بھی اپنے اختیار ایس بنیں اس کا مفیدیا غیر مفید ہونا ووسرے اس کی آمد ہواکی متاجے۔ بوادور سورج اور تاریجی

کسی قانون سے تا بع ہیں، اُس قانون کے خلاف وہ کھی او پئی ہی جنبش بھی بنیں کرسکتے۔ اب اس کا ذہن مخفی اور پُراسرار قوتوں کی طرف فتقل ہو تاہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ ان نلا ہری چیزوں کی اہشت پر کچھ پوشیرہ قوتیں ہیں ہو ان پر حکومت کررہی ہیں اور سب کچھ انہیں سے اختیار ہیں ہے۔ بہیں سے خداؤں اور «دیوتاؤں» کا مقیدہ پیا ہوتا ہے۔ روشنی اور ہوا اور پائی اور بیاری وتندرستی اور نقلف در مری چیزوں کے خدا الگ الگ مان سلے جاتے ہیں۔ اور ان کی خیالی صورتیں بناکران کی عبا وتیں کی جاتی ہیں۔

اس سے بعد ہوب اور زیادہ علم کی دوشنی آئی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا سے انتظام ہیں ایک زبروست قانون اور ایک بڑے صاب بطری پابندی پائی جا تی ہے۔ ہواؤں کی رفتار، بادش کی آمر، سیاروں کی گردش، فصلوں اور موسموں کے تغیر ہیں کیسی با قاعد گی ہے کہ کس طرح بے شخار فوہیں ایک و دوسرے کے ساتھ بل کر کام کر رہی ہیں کہ کیسا نہ بروست قانون ہے کہ جو وقلت جس کام کے لئے مقر کر دیا گیا ہے علی کہ جو وقلت جس کام کے ایک و دوسرے اللے مقرکر دیا گیا ہے علی کہ اس وقت پر کائنات کے تام اسباب جمع ہوجاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتار اس کو استی ہیں کہ انتظام معلم کی یہ ہم آ بھی دیکھ کرمشرک انسان برما نسخ ہور ہوجاتا ہے کہ ایک دوسرے کے اشکان بدم اور ہوجاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا ہوں تام چھوٹے فدا قوں پر حکومت کردیا ہے۔ ور ندا گرب ایک ایک اور ہوجاتا ہے کہ ایک اسلاکا کا سادا کا سادا کا دفائد ورہم برہم ہو جات و میات ہیں اس کے ساتھ جھوٹے فدا قوں کو بھی شریک مرکفتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ فعدائی بھی دنیوی مبادت ہیں اس کے ساتھ جھوٹے فدا قوں کو بھی شریک مرکفتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ فعدائی بھی دنیوی مبادت ہیں اس کے ساتھ جھوٹے فدا قوں کو بھی شریک مرکفتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ فعدائی بھی دنیوی مبادت ہیں جوٹ خداؤں کو نوش شریا جات کا متحق است جھوٹے فیداؤں کو نوش شریا جات کا بہت سے جھوٹے فیداؤں کو نوش شریا جات کا بہت سے جھوٹے فیداؤں کو بھی خداؤں کی میادت ہیں کرو۔ ان کے ایک بھی باقت کیسیاؤ ور ان کے ایک بھی باقت کیں بازی اور ان کے ایک بھی باقت کیسیاؤ ور ان کے ایک کیسیاؤ ور ان کے ایک بھی باقت کیسیاؤ ور ان کے ایک کیسیاؤ ور ان کے ایک کیسیاؤ ور ان کیسیاؤ ور ان کے ایک کیسیاؤ ور ان کیس

عدادت کے سال سے مورت کو مالات کا ایک کے متعلق خورکر سے سے انسان کو معلوم ہوتا جا ایواں اس کے متعلق خورکر سے سے انسان کو معلوم ہوتا جا ایجا ایک کے متعلق خورکر سے سے انسان کو معلوم ہوتا جا ایجا ایک کے متعلق خورکر سے سے انسان کو معلوم ہوتا جا ایک خدارہ وہا تا جا ہے کہ وہ ان کو حجود تا جا جا ہوتا ہے یہ اس ایک خدا کے تعلق چر حجود تا جا جا ہوتا ہے یہ اس ایک خدا ہے کہ تو تا ہوتا ہے کہ خوا ہوتا ہے کہ خوا ہوتا ہے کہ خوا ہوتا ہے کہ جہالات باتی رہ جاتی ہے کوئی یہ مجتاب کہ خدا ہوی ہے دکھتا ہے کہ خدا ہماری طرح جم رکھتا ہے کہ خوا اس کے جال ہوی اولاد کا ساملہ جل رہا ہے ۔ کوئی یہ مہان کرتا ہے کہ خدا انسان کی صورت ہیں کی طرح اس کے بال بھی اولاد کا ساملہ جل رہا ہے کوئی یہ ممان کرتا ہے کہ خوا انسان کی صورت ہیں کی طرح اس کوئی کہتا ہے کہ خدا اس کوئی کہتا ہے کہ خدا اس کوئی کا متعلق ہیں جاتا ہے ۔ اس طرح کی بہت سی خلط خمیداں توجید اس کو دورت کو بالا ہوتا ہے کہ خوا ہم ہوتا ہے کہ کا مقاد ہے ۔ اس طرح کی بہت سی خلط خمیداں توجید کا اعتقاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باتی دہ جاتی ہیں جن کے سبب سے دہ شرک بالاجی بالا میتو ہیں ۔ اس طرح کی بہت سی خلط خمیداں توجید بالا جوار یہ سب جہالات کا نیتی ہیں ۔ اس کا متعاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باتی دہ جاتی ہیں جن سبب سے دہ شرک بالاجیں باتی دہ جاتی ہیں جاتا ہے اور یہ سب جہالات کا نیتی ہیں ۔

سب سے اوپر لاالا الاالد کا درجہ ہے ۔ یہ وہ علم ہے ہوخود الد سے ہرزما ہے ہیں اپنے نبیوں کے درید سے انسان کے باس بھیجا ہے ۔ یہی علم سب سے پہلے انسان، مضرت اوم کود سے کرزمین پر اتنارا گیا تھا۔ یہی علم آدم علیا الدلام کے بعد صفرت اوج ، صفرت ابرا ہیم، صفرت اموسی اور دوسرے تا ایج بینمبروں کو دیا گیا تھا۔ پر اسی علم کو سے کرسب سے آخر میں صفرت محد میل العد علیہ وسلم تشریف لائے یہ خالص علم ہے جس میں جہالدت کا شائم تک نہیں۔ اوپر ہم سے شرک اور بُت پرسی اور کفری جتنی مورثی فالص علم ہے جس میں جہالدت کا شائم تا کہ اس سے بینمبروں کی تعلیم سے معد مورث کر فود اپنے حواس اور اپنی عقل پر معبروس کر آئ اب اواب ہم بتائیں کہ اس جھو سے نقرے میں کتنی بڑی حقیقہ تا اور اپنی عقل پر معبروس کی گئی ہیں۔ اور اپنی عقل پر معبروس کی آئی بڑی حقیقہ تا ہیں کہ اس جھو سے نقرے میں کتنی بڑی حقیقہ تا ہیں۔ اور اپنی عقل پر معبروس کر آئی بڑی حقیقہ تا ہیں کہ اس جھو سے نقرے میں کتنی بڑی حقیقہ تا ہیں۔ اور اپنی عقل پر معبروس کی آئی بڑی حقیقہ تا ہیں۔ اور اپنی عقل پر معبروس کر آئی بڑی حقیقہ تا ہیں۔ اور اپنی عقل پر معبروس کر آئی اور اپنی عقل پر معبروس کی آئی ہیں کہ اس جھو سے نقرے میں کتنی بڑی حقیقہ تا ہیں۔ ایس کی گئی ہیں۔

ا۔ سب سے پہلی جزالو ہرت بعنی خوائی کا تصور ہے۔ یہ وسلیم کائنات جس کے آخاز اورانجا کا اورانہا کا خیال کرنے سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، جونا معلیم ذمانہ سے جلی اُ دہی ہے اور نامعلیم درانہ سے جلی اُ دہی ہے اور نامعلیم درانہ سے جلی اور پیدا ہوئے جلی جا در نامعلی ہے جس میں ایسے ایسے جیرت انگز کرشے ہور ہے جی کہ ان کو درکھ کرعقل دنگ رہ جاتی ہے جاس کائنا ہے۔ جس میں ایسے ایسے بیرت انگز کرشے ہور ہے جی کہ ان کو درکھ کرعقل دنگ رہ جاتی ہے جاس کائنا ہے کہ اس کائنا ہے جو تعلیم میں اور نوشر میں ہور ہے جاتی ہوں کہ اور کوئی چیزاس سے تونی مذہر ہوئی نیا الب ہو تا اور کوئی چیزاس سے تونی مذہر ہوئی ساری چیزو کی اور درکائنا سے کاموں میں کوئی دفل مذہرے سے اور نقص اور کردری کی تمام صفا ت سے باک ہوں اور اس کے کاموں میں کوئی دفل مذہرے سکے۔ سے اور نقص اور کردری کی تمام صفا ت سے باک

سو۔ خدانی کے اس کا مل اور صبح تصور کو نظر میں رکھو، پھر ساری کائنات پر نظر اوالو۔ متبئی بھزیں تم دیکھتے ہو، جتنی چیزوں کو کسی ذریعہ سے محسوس کرتے ہو، متبئی چیزوں تک تمہارے علم کی پہنچ ہے ان میں سے امک بھی ان صفات سے متصف نہیں ہے۔ عالم کی ساری موجودات عماح ہیں محکم ہیں، بنتی اور گروتی ہیں، مرتی اور حیتی ہیں۔ کسی کو ایک حال پر قیام نہیں، کسی کو اپنے اختیار سے پھرکرلے کی تدرت نہیں۔ کسی کو ایک بالاتر قانوں کے خلاف بال برابر حرکت کرنے کا اختیار نہیں۔ ان کیے حالات خودگوا ہی دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ضلا نہیں ہے۔ کسی میں خدائی کی او انی جھلاک بھی نہیں بالی جاتی کسی کا خدائی ہیں ذرہ برابر بھی دخل نہیں۔ یہی معنی ہیں لا الاکے۔

مہ - کائنات کی سادی چیزوں سے خدائی جیس لینے کے بعد تم کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک اور ہستی ہے جوسب سے ملاتر ہے، صرف وہی تمام خدائی صفات رکھتی ہے، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ ہے معنی ہیں الاالد کے -

میدسب سے بڑا علم ہے۔ ہم جس قرر تحقیق اور جنجو کرو گے ہم کو بہی معلیم ہوگا کہ بہی علم کا بہاجی ہے۔ اور بہی علم کی آخری عاد بھی۔ طبیعات، کیمیا، ہیشت، ارصنیات، حیاتیات، حیوانیات، انسانیات، غرض کا شات کی تعقیقتوں کا کھوج لگانے والے جننے علیم ہیں ان میں سے تواہ کو تی علم سے لو، اس کی تحقیق میں جس قدر تم آگے بڑھتے جاؤے کہ لاالہ الاالد کی صداقت ہم پر دیادہ کھلتی جائے گی اور اس بر ہم اولیقین بڑھتا جائے گا ۔ می کا الہ الاالد کی صداقت ہم پر کھوس ہوگا کہ اس بر ہم ہر اولی الدال سے بہا کی اور سب سے بہا کی اور سب سے بڑی ہجائی ہے انہا کا کرنے کے بعد کا شات کی ہر چیز بالمعنی ہوجاتی سب سے بہا کی اور سب سے بڑی سجائی سے انہا کا کرنے کے بعد کا شات کی ہر چیز بالمعنی ہوجاتی ا

النسان کی زندگی برعقیدی توصید کااش اب ہم تہیں یہ بتائیں گے کہ لاالاالاالدے اقرار سے انسان کی زندگی برکیا اشر بواتا ہے اور اس کو نہ مانے والا دنیا اور آفرت یں کیوں نامراد ہوجاتا ہے اور اس کو نہ مانے والا دنیا ور آفرت یں کیوں نامراد ہوجاتا ہے اور اس کامہ برایمان لاسے والا کہی نظر نہیں ہوسکتا۔ وہ ایک ایسے فدا کا قائل ہوتا ہے ہوزین و آسمان کا فالق مشرق ومغرب کا مالک اور تمام جہان کا پالے پوسے والا ہے۔ اس ایمان کے بعد سامی کا ثنات میں کوئی چر بھی اس کو غیر نظر نہیں آتی ۔ وہ سب کو اپنی وات کی طرح ایک کے بعد سامی کا ثنات میں کوئی چر بھی اس کو غیر نظر نہیں آتی ۔ وہ سب کو اپنی وات کی طرح ایک ہی ماک کی ماکیت اور فدر بت اور فدر باتی کی باد نہاں کی نہاں کی نہاں کی نہاں کی نہاں کی باد نہاں کی نہاں کیا نہاں کی نظر کی باد نہاں کی نہاں کی

غیر میرود در ہے۔ یہ بات کسی ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جو بہت سے عیو شمے حیو شمیفداؤں کا قال ہو، یا غدا ہیں انسان کی محدود اور نافقص صفات مانتا ہو ایا سرے سے خدا کا قائل ہی نہ ہو۔

۲- یه کلمهانسان بین انتها درجه کی خودداری اورعزت نفس بیداکردیتا ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنے والا جانتا ہے کرصرف ایک خلاصا ملاقتوں کا مالک ہے۔ اس کے سواکو کی نفع اور نفسان بہنا رائز بنیں ، یہ علم اور تین اس کوئی مادی افتیار اور بااثر بنیں ، یہ علم اور تین اس کو فدا کے سواتنام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے۔ اس کی گردن کی خلوق کے آگے بنیں بھیاتا۔ اس کے دل بین کسی کی بزرگی کا سکہ بنیں بھیاتا۔ اس کے دل بین کسی کی بزرگی کا سکہ بنیں بھیاتا۔ اس کے دل بین بوسکتی۔ شرک اور کفر اور دہر بہت کہ انسان محلوق سے ایسے بیدا بنیں بوسکتی۔ شرک اور کفر اور دہر بہت کی اللہ می خاصیت یہ ہے کہ انسان محلوق سے اس کے قوت کی نفع اور نقع مان کا مالک تھے اس کے دل بین بوسکتی۔ شرک اور کفر اور دہر بہت کی اللہ می خاصیت یہ ہے کہ انسان محلوق ت کے آگے جھے ان کو نفع اور نقع مان کا مالک تھے اس کی خوف کھا شیار نفع اور نقع مان کا مالک تھے میں اس خوف کھا شیار نفع اور نقع مان کا مالک تھے میں اس خوف کھا شیار دان ہی سے امریویں واب تدریکھے۔

۳- ٹو د داری کے ساتھ یہ کلم انسان ہیں انکساری بھی پیداکرتا ہے۔ اس کا قائل کہیں اسٹور اور ستکہ بنہیں ہوسکتا۔ اپنی قوت اور و د لت اور قابلیت کا گھنڈ اس کے دل میں ساہی بنیں اسٹان کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس ہو کچھ ہے خوا ہی کا دیا ہوا ہے اور خوا جس طرح دینے پر قادر ہے اس کے مقابلہ ہیں عقید کہ الحاد کے ساتھ جب النسان کو کسی تنہ کا دینے کمال کو هن اپنی پر کبی قادر ہے ۔ اس کے مقابلہ ہیں عقید کہ الحاد کے ساتھ جب النسان کو کسی تنہ کا دینے کمال کو هن اپنی النسان کو کسی تنہ کا دینے کہال کو هن اپنی النسان کو کسی تنہ کا دینے ہیں اور کسی اور کسی ساتھ بھی غرور پیدا ہونا الذی ہے۔ کیونکہ شرک اور کا فیاب کا فرایت خیال میں ترکی ہونا ہوں اور دیونا وں اور دیونا وں اور نیا ہونا اور کسی ساتھ ہی غرور پیدا ہونا الذی ہوں کہ کسی ساتھ ہی خرور پیدا ہونا الذی ہوں کے ساتھ ہی غرور پیدا ہونا الذی ہے۔ کیونکہ شرک اور کسی ساتھ ہی خرور پیدا ہونا الذی ہوں کو نفید بنیں۔ کا فرایت خوا ہوں کہ باکیزگی اور نیک عملی کے سوا اس کے ساتھ ہی خوا پر استقاد رکھتا ہے جو یہ نیاز اس کے ساتھ ہی خوا پر استقاد رکھتا ہے جو یہ نیاز اس کے ساتھ ہی خوا پر استقاد رکھتا ہے جو یہ نیاز اس کی خدائی ہیں دخل یا اس کی خدائی ہیں دخل یا اس کی خدائی ہیں دخل کر سے دالا ہے اور کسی ہور ٹی تو تعات پر زندگی بسرکرت ہیں۔ اس کی مقابلہ ہیں مشرکین اور کھار جیشہ جمور ٹی تو تعات پر زندگی بسرکرت ہیں۔ اس کی مقابلہ ہیں مشرکین اور کھار جیشہ جمور ٹی تو تعات پر زندگی بسرکرت ہیں۔

ال میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے لئے کفارہ بن گیا ہے۔ کوئی طیال کرتا ہے کہ ہم خدا کے جینتے ہیںاور ہمیں سزا ہل ہی ہنیں سکتی۔ کسی کا گمان میں ہے کہ ہم اپنے بزر گوں سے خدا کے ہا سفاریش کرالیں گے کوئی ایسے دیوتاؤں کو ندرہ نیاز دے کر مجد لیتا ہے اب است دنیامیں سب كيدكريك كالأكسنس مل كياب- اس تم مح حجو في اعتقادات ان لوكور كو بهيشاكنا بور اور بد کاریوں کے بیکر میں میں سائے رکھتے ہیں اور وہ ان سے مجھودسہ پرنفس کی باکیز گی اور عمل کی نکی يد غافل بروجا تے بي سرجه دبر بياتو وه مرب سه بداعتقاد بي بني د معف ككوئي بالاترستي ان سے بھلے یا بڑے کا موں کی بازیرس کرنے والی بھی ہے، اس کے دہ دینا ہیں اپنے آپ کو آزاد سجعة بيس، ان كے نفس كى خوابش ان كى خدا بروتى ب اور ده اس كے بندے بوتے بيس-۵۰ اس کلمه کا تائل کسی حال میں مایوس اور دل شکته نہیں ہونا۔ دہ ایک ایسے مغدابرایمان ر کھتا ہے جوز میں اور آسان کے سارے فرانوں کا مالک ہے۔ جس کا ففنل درم بالے صدور ماب ہے ادر ص کی تو تیں ہے پایاں ہیں ۔ بدایان اس کے دل کوغیر معمولی سکیں بخشاہت اس کو اطینان سے محرویا ہے اور میشدامیدوں سے لبریزر کھنا ہے۔ جا ہے وہ دنیا کے تمام در دانوں سے شمکرادیا جا کے اسادے اسیاب کارشتہ ٹوٹ جائے اور دسائل وزرائع ایک ایک کرکے اس کا ساتھ مجھوڑ دیں، بچھ بھی ایک خدا کا سہار اکسی حال میں اس کا ساتھ نہیں جھوڑتا اوراسی کے بل بوتے يروه نئى اميدول كے سائقه كوسشن يركونشش كئے چلاجاتا سے يداطينان قلب عقيده توحید کے بیوااورکس عقیدے مصاصل ہیں ہوسکتا مشرکین اور کفار اور وہرے چھو کے دل کے ہو تے ہیں، ان کا مجروسہ محدود طاقتوں پر ہوتا ہے، اس لئے شکلات میں بہت جلد بایوسی ان کو كھيرليتي جے اور اکثر ايس مالتول ميں وہ خور کشي تك كر گذرتے ہيں۔

۱۰ اس کامد کا متقاد انسان بی عزم و حوصله اور صبرو توکل کی در دست طاقت بیدا کردیتا ہے وہ مدا کردیتا ہے وہ سب خداکی خوشنودی کے لئے دنیا بیں بڑے کام انجام دیسے کے لئے اٹھتا ہے تواس کے دل بین بدیقین ہوتا ہے کہ میری بیشت پر زمین داسمان کے بادشاہ کی قوت ہے۔ یہ خیال اس میں ا

بهادی سی مضبوطی بیداکرتا ہے اور دنیا کی ساری مشکلات اور مصبتیں اور مخالف طاقتیں ہل کر جسی اس کو ایستان میں میں اس کو ایستان میں میں میں طاقت کہاں ہ

۸۔ لاالہ الاالد کا اعتقاد النمان میں قناعت اور بے نیازی کی شان پیداکر دیتا ہے۔ حرص د ہوس ادر رشک و صد کے رکیک جذبات اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ کا میابی حاصل کرنے کے ناجائز اور ولیل طریقے اختیار کرنے کا خیال نگ اس کے دماغ میں نہیں اُسے دیتا۔ وہ مجمتا ہے کہ رزق الدر کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے زیادہ دے حس کو چاہے کم دے عوت اور طاقت اور۔ ناموری اور حکومت سب کچھ فدا کے اختیار میں ہے، وہ اپنی مصلحتوں کے لحاف سے جس کوس تلد چاہتا ہے عطاکرتا ہے۔ ہمالا کام صرف اپنی عدتگ جائز کوشش کرنا ہے، کامیابی اور ناکای نودا کے فضل پر موتو ف ہے۔ وہ اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی قوت اسے روک بنیس سکتی، اور ندوینا چاہے تو کوئی طافت دلوا نہیں سکتی، اور ندوینا چاہے تو دنیا کی کوئی فافت دلوا نہیں سکتی۔ اس کے مقابلہ میں شکر کین اور کفار اور دہر ہے اپنی کامیا بی اور ناکا می کواپنی کوشش اور دنیوی طافتوں کی مددیا مخالفت پر موقوف سمجھے جیں اس سئے ان پر موص اور ہموس مسلط مرہتی ہوئی ہوئی ہے۔ کامیا بی موامل کرلئے کے لئے دشوت، خوشامد، سازش اور ہر تھی کے بدترین دراُرہ اختیاد کرتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں اور ان کو شیخ درک میں انہیں باک نہیں ہوتا۔ دو مرول کی کامیا بی پر رشک و صدر ہیں بطلے مرتے ہیں اور ان کو شیخ دکھا سے بری تدبیر بھی نہیں جھوڑتے۔

۹- سب سے بڑی ہینے یہ ہے کہ الا الا اسد کا اعتقاد النمان کو خدا کے قانون کا پابند بنا آہے۔

اس کلہ پر ایمان لاسے والا یقین رکھنا ہیں کہ خدا ہر چہی اور کھی چیز سے با فیر ہے۔ ہماری شرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم دات کے اندھیر سے میں اور تنہائی کے گوشے میں ہمی کوئی گاناہ کی اونونوا کو اس کا علم ہم بوجا تا ہے۔ اگر ہم دات حل کی گرائی میں ہمی کوئی براآرادہ پیدا ہوتو خدا کہ اس کی افرون ہی ہو گا ہے۔ ہم سب سے جھاگ سکتے فیر بھی کوئی براآرادہ پیدا ہوتو خدا کہ اس کی افرون ہیں گرفداکی بالا سے بہنا میں گرفداکی سلطنت سے نہیں میل فلا سے نہیں چیوا سکتے۔ سب سے نکے اس کر فداکی بالا سے بہنا میں کہن ہی اس کی اس کی اور سب سے نکی سکتے ہیں گرفداکی بالے سے بہنا میں کو فدا سے پہنا میں بی بین بین بین بین بین ہوگا ہم پر پر کوفدا سے میں بین بین ہوئی ہے جو کس بیال اور میں بین کوندا سے جمال ہیں اس کا اور میں بین بین جو کر کی طال میں اس کا اور میں بین بین جو گرفتاک اور سب بین اور میرون کی ہوئی ہے ہوگا ہی بین بین بین اور اس کو ایس کو ایس کی طال میں اس کا نہیں بین بین جو گرف الله الا الدر بر ایمان النا نہیں میں بین بین جو سے کہ مسلم کے معنی جیسا کہ تم کو اجتداء میں بتایا جا جہا ہوئی اس بات پر بیقین بندلا شکر الدر کے سواکوئی۔ بین میں بین بین جو بین کر انسان اس بات پر بیقین بندلا شے کہ الدر کے سواکوئی۔ فرمان برداد ہونا ممکن ہی نہیں جیس تک کہ انسان اس بات پر بیقین بندلا شکر الدر کے سواکوئی۔ فرمان برداد ہونا ممکن ہی نہیں جیس تک کہ انسان اس بات پر بیقین بندلا شکر الدر کے سواکوئی۔ الا نہیں ہیں۔

صفرت محدصلی العدعایہ وسلم کی تعلیم ہیں یہ ایمان ہالعد سب سے اہم اور بنیادی چزہیں۔ یہ اسلام کا مرکز ہے، اس کی بڑے ہے، اس کی توت کا منبع ہے۔ اس کے سوااسلام کے جننے اعتقادات اور اعجام اور قوانین ہیں، سب اسی بنیاد پر قائم ہیں، اور ان سب کواسی مرکز سے توت پنچتی ہے۔ اس کو ہٹا دینے کے بعداسلام کوئی چیز ہنیں رہتا۔

غدا کے فرشتوں ہرا بیمان البدکے بعد دوسری چیزجس پر آنخضرت سے ایمان لاسے کی ہدا بیت فرمانی مسے وہ فرشتوں کی ہتی ہے۔ اور بڑا فائڈہ اس تنایم کا بیہ ہے کہ اس سے توحید کا عثقا

ننرك كيمتام خطرول سن پاك روما تاب،

اوبرتم کو بتایا جا چا ہے کہ مشرکین سے خدائی میں دوقت کی مخلوقات کو شرکیہ کیا ہے، ایک فسم ان مخلوقات کی ہے ہو جانی دور کھتی ہیں اور نظر آتی ہیں۔ مثلاً سورج ، چا ندر، اور تاریحا گلا اور پائی اور بائی اور بزرگ النسان وغیرہ ۔ دوسری شم ان مخلوقات کی ہے جن کا دجود جانی بنیں ہے بلکہ دہ فیلوں سے اوجبل ہیں اور لیس پردہ کا نتا تا کا انتظام کررہی ہیں ، شاہ کوئی ہوا چلا سے دالی، ادرکوئی بانی برسا سے والی، اورکوئی روشنی ہم بہنچا سے والی ۔ ان میں سے بہتی تشم کی چیزیں توانسان کی انکھو پائی برسا سے والی، اورکوئی روشنی ہم بہنچا سے والی ۔ ان میں سے بہتی تشم کی چیزیں توانسان کی انکھو کے سامنے موجود ہیں ۔ اس سے ان کی خدائی کی نفی خود را الدا الداسد کے الفاظ ہی سے ہوجاتی ہے ۔ لیکن دوسری قسم کی خلوقات پوشیدہ اور براسمار ہیں ۔ مشرکین دیا دہ ترانبی سے گردیدہ ہیں ابنی کو شرک میں دوسری قسم کی خلوقات پوشیدہ اور براسمار ہیں ۔ مشرکین دیا دہ جرانبی سے گردیدہ ہیں ابنی کو شرک میں دوسرے شعبہ سے پاک کر سے کے لئے ایک مشتقل عقیدہ بیان کیا گیا ہے ۔

اوراولا و خدا کمنتے ہم و دراصل یہ خدا ہے ہیں بنایا ہے کہ یہ پوشیارہ نزرانی ہمتیاں جن کوتم دیوتا اور خدا اور اولا و خدا کہتے ہمو دراصل یہ خدا کے فرشتے ہیں۔ ان کا خدا تی بین کوئی دخل نہیں۔ یہ سب خدا کے تابع وزمان ہیں اور اس تدرمطیع ہیں کہ حکم البی ہے بال برابر بھی سرتا ہی نہیں کرسکتے۔ خدا ان کے وربیہ اسے اپنی سلطنت کی تدبیر کرتا ہے اور یہ طبیک ٹیک اس کے دزمان بجالا تنے ہیں۔ ان کونود ا پہنے اختیار سے کچھ کرسانے کی قدرت نہیں۔ یہ اپنی فطرت سے خدا کے صفور میں کوئی تجویز ہیں نہیں کرسکتے۔

ان کی آتنی مجال بھی نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارٹس کر دیں۔ ان کی عبادت کرنا اوران سے مددمانگذا تو النمان کے لئے ذکت ہے کیونکہ روز ادل میں اللہ تعالیٰ سف ان سے آدم کوسجدہ کرایا محقا، اوران سے بیٹر در آدم کو علی عطاکیا متفاء اور ان کو چھڑ کر آدم کو زمین کی خلافت عطاکی تتی۔ پس جو النمان خود ان فرشنتوں کا سجود ہے اس کے لئے اس سے بیٹر در کرکیا ذکت ہوسکتی ہے کہ وہ الٹاان کے آگے سجدہ کرے اور ان سے بھمک مانگے۔

المخفرت صلی الد علیه دسلم لے ایک طرف تو ہم کو فرشتوں کی پرمتش کرنے اور خدائی میں ان کو افریک فلیوں سے باک ہیں، ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خدا کے ایس بنایا کہ یہ فرشتے خلاک ہرگزیدہ کلوق ہیں، کناہوں سے باک ہیں، ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خدا کے اصکام کی نافرہائی کرہی نہیں سکتے، وہ ہیشہ خواکی ہندگی وعبادت ہیں، ان کی فطرت ایسی ہے۔ انہی ہیں سے ایک ہرگزیدہ فرشتے کے ذریعہ سے السّافالی ایسینے ہروں پر وی بین بناہر ان کا تاہم جبر ہیں ہے۔ انہی میں سے ایک ہرگزیدہ فرشتے ہی پاس جبر ہل علیاللہ الم ایسینے ہوئی ہیں۔ انہی فرشتوں ہیں وہ فرشتے ہی ہیں جو ہروفت تہار ہی کے ذریعہ سے قرآن کی آیتیں نافرل ہوئی تقییں۔ انہی فرشتوں ہیں وہ فرشتے ہی ہیں جو ہروفت تہار کہ ان کے بات کو ہروفت و میسیت ہیں۔ متہاری ہراچی ہی کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ہرشخص کی زندگی کاریکار ڈو بری بات کو ہروقت شدے ہیں اور بوش کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ہرشخص کی زندگی کاریکار ڈو بری بات کو ہروقت میں وہ سب اس میں موجود اور تیم دیکھو کرتے کہ مربحرتم سے چھپے اور کھلے ہو کمچھ بنی نیکیاں اور بدیاں کی تقیس وہ سب اس میں موجود بین سے بیاں اور بدیاں کی تقیس وہ سب اس میں موجود ہیں۔

فرشتوں کی حقیقت ہم کو نہیں بتائی گئی۔ صرف ان کی صفات بنائی گئی ہیں اور ان کی ہستی
پر بینیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس بہ معلوم کرسانا کا کوئی فدرایہ نہیں کہ دہ کیسے ہیں اور کیسے
منہیں ، لہذا اپنی عفل سے ان کی وات کے منعاق کوئی بات تراش لینا جہارت ہے۔ اور ان کے دجو د
سے انکار کرنا کفر ہے کیونکہ ایکار کے لئے کسی کے پاس کوئی دایل نہیں اور انکار کے معنی رسول المدی
صلی المدعلیہ وسلم کو منوز بالمد جمور اقرار دینے کے ہیں۔ ہم ان کے دجود پر صرف اس لئے ایمان لاتے

[ای کتابول بیرایمان انبسری چیز میں پر ایمان لاسنے کی تعلیم صفرت محد صلی السد علیہ وسلم کے

التاد تعالى مع جس طرح صفرت محد صلى المدعليه وسلم برقرآن نازل فرمايا بهاسي طرح آب ے پہلے جورسول گزرے تفضان کے پاس مہی اپنی کتا بیں بھیجی نفیر ۔ ان میں سے بعض کتابوں ك الم بهم كوبتاك كفرين مشلاً صُحنف ابرابيم جوصفرت ابرابيم براتر - توراة بج صفرت موسى پرنازل ہوئی۔ زبورج صفرت داور کے پاس میمی گئی۔ اور انجیل جوصفرت عیداع کو دی گئی۔ ان کے سوا ری کتا بیں جو و دسر سے رسولوں کے پاس آئی تنفیں ان کے نام بھرکو بہیں بتائے گئے اس ملے کئی سب می متعلق بهم لفیرن کے ساتھ مزید کور سکتے میں کہ وہ خداکی طوف سے سے اور مذیر کہرسکتے ہ*یں کہ وہ خدا کی ملرف سے بنیں ہے ،* البتہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کتا ہیں بھی خدا کی ملاف سے آئی تقیس

جن كتابول ك نام بمكوبتاك سكفي بي ان بن محف ابرابيم تواب ديابين موجود نبين بي-رہیں توران اور آبور اور انجیل تووہ البتہ بیبودیوں اور میسائیوں سے پاس موجود ہیں . گر قرآن شریف ہی ہمکو تبایا گیا ہے کہ ان سب کتابوں میں لوگوں سے خدا کے کلام کو بدل ڈالا ہیں اور اپنی طرف سے بہت سی باتیں ان کے اندر ملادی ہیں بنود عیسائی اور یہودی بھی تسلیم *ریتے ہیں کہ*اصل کتا ہیں ان کے پاس نہیں ہیں صرف ان کے ترجمہ ہاتی رہ گئے ہیں جن میں صدیوں سے ترمیم ہوتی رہی ہے اور اب تک اوق صلى جار ہى سے مجھران كتابول كے براست سے ميں ما ف معلوم بوتا سے كدان بس بہت سى باتیں ایس ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہوسکتیں اس ملتے بوکتا ہیں موجود ہیں وہ شیک ملیک خداکی تنا بین نہیں ہیں اُن بین خدا کا کلام اور انسان کے کلام بل مجل مگئے ہیں اور یہ معلوم کرسلنے کا اً فِي فرريعه نبيس سنة، كمه ثعدا كا كلام كورشا حيث اورانشا نول كا كلام كورشا · لهذا تجهيلي كيتا بور بيرا يمان لآ کاجو کھم ہم کو دیا گیا ہے دہ صرف اس میٹیت سے ہے کہ خدا معاقران سے پہلے بھی دینا کی مرقع کے یاس است احکام است نبیوں کے ذریعہ بھیج تھے، اور دہ سب اسی ایک خدا کے احکام تھے میں اس است اسی ایک خدا کے احکام تھے میں کی طرف سے قرآن آیا ہے، اور قرآن کوئی نئی اور الذکھی کتاب نہیں ہے بلکہ اُسی تعلیم کو زندہ کرلے کے لئے بیسی گئی ہے جس کو پہلے زمانہ کے لوگوں سے پایا اور کھودیا ، یا بدل ڈالا ، یاانشانی کلاموں سے خلط ملط کردیا ۔

قرآن شریب نداکی سب سے اخری کتاب ہے۔ اس میں اور پھلی کتابوں میں کئی حیثیتوں

سے فرق ہے اسماہ ہو اسم میں میں میں مصحف مصص مصد معطی ہوگئے اور ان کے صرف ا ۔ پہلے ہوگئے اور ان کے صرف ا ۔ پہلے ہوگئے اور ان کے صرف ترجہ دو میں الفاظ میں آزا تھا تھیک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے ، اس کے ایک وف بلکہ ایک شوشہ میں بھی تغیر نہیں ہوا ۔

۲ سیکھی تاہوں میں لوگوں سے کلام اللی کے ساتھ اپنا کلام ملادیا ہے۔ ایک ہی کتاب میں کلام اہلی بھی ہے، قومی تاریخ بھی ہے ، بزرگوں کے حالات بھی ہیں، تغییر بھی ہے، فیقہوں کے نکا موث شرعی مشتلے بھی ہیں اور یہ سب چیزیں اس طرح گڈیڈ ہیں کہ خدا کے کلام کوان میں سے الگ چھانٹ لینا محکن ہمیں ہیں ہے۔ مگر و آن میں خالص کلام اہلی ہمیں ملتا ہے اور اس کے اندر کسی دو مرے کے کلام کی ورہ برابر بھی آمیزش ہمیں ہے۔ تغییر عدیث، فقہ، سیرتِ رسول، سیرت صحابہ اور تاریخ اسلام پر مسلمانوں سے جو کچے بھی لکھا وہ سب قرآن سے بالکل الگ دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسلام پر مسلمانوں سے جو کچے بھی لکھا وہ سب قرآن سے بالکل الگ دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں بالکل الگ دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں بالیا ہمی ملتے نہیں یا یا ہے۔

سر- مبتی ندہبی کتا ہیں دنیا کی مختلف قوموں کے ہا سہیں ان ہیں سے ایک کے متعلق بھی
تاریخی سندسے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ وہ جس نہی کی طرف شوب ہے، واقعی اس نبی کی ہے۔ بلکہ
بعض مذہبی کتا ہیں البی بھی ہیں جن کے متعلق مرے سے یہ بھی بنہیں معلوم کہ وہ کس زمانہ میں کس بنی پر
اخری نقیس - گرقر آن کے متعلق اتنی زبر وست تاریخی شہاوتیں موجود ہیں کہ کوئی شخص حصرت محمد
می التد ملیہ وسلم کی طوف اس کی نسیست میں شک کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی آیتوں تک کے متعلق پیلوم

ب كركونسي أيت كب اوركهان نازل جو أي-

ته - پچھای آبیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تقیس وہ ایک مدت ہے مردہ ہوتھی ہیں ،اب دنیا ہیں کہیں بھی ان کے بولنے والے باتی تہیں رہیم، اور ان کے سمجھے والے بھی بہت کم یائے جاتے ہیں۔ ایسی کتا ہیں اگرا صلی اور صبح حالت ہیں موجود بھی ہوں تو ان کے احکام کو تھیک شمیک تعجیناا وران کی پیرد می کرنامکن نہیں۔ لیکن قرآن حس زبان میں ہسے وہ ایک زندہ زبان ہیں۔ دنیا میں کروٹروں آدمی آج بھی اس کو ہو لئتے ہیں اور کروٹروں آدمی اسے جانتے اور سمجھتے ہیں - اس <del>آن</del>علم کاسلسلہ دنیا ہیں ہر جگہ جاری ہے - ہرشخص اس کو سیکھ سکتا ہے - اور بواس کو سیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا اس کوہر جگدایہ اوگ بل سکتے ہیں جو قرآن کے معنی اسے تمجھالے کی قابلیت رکھتے ہوگ ۵۔ متبنی مزہبی کتا ہیں دینیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ہرکتا ہے ہیں کسی خاص توم کو خاطب کیاگیا ہے، اور ہرکتاب میں ایسے احکام یائے جاتے ہیں ہومعلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص دیا لیے کے حالات اور صروریات کے لئے تھے ، گر اہب ندان کی صرورت ہے اور ندان برعمل کیا جا ہے۔اس سے یہ بات خود کور ظاہر ہوجاتی ہے کہ یہ سب کتا ہیں الگ الگ قوموں کے لئے فیموں مقیس ان میں سے کوئی کتاب بھی تمام ونیا کے لئے مذائی تھی۔ پھر جن قوموں کے لئے پرکتابیں آئی مقیس ان کے لئے بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے مرتقین بلکرکسی فاص زباند کے لئے مقیس۔اب تران کو دیکھو۔ اس کتاب میں ہر مگہ انسان کو مخاطب کیاگباہے، اس کےکسی ایک فقرے سے میں یہ شبہ بنس ہوسکتا کہ وہ کسی خاص توم کے لئے ہے۔ نیزاس کتاب میں جنیفا محام دبیعے گئے ہی وہ ب ایسے ہیں جن پر ہرزمانے میں ہر جگہ عمل کیا جا سکتاہہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن سالگ د مناکے لئے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے۔

4 بچھیا کتا بوں میں سے ہرایک ہیں نیکی اور صداقت کی ہاتیں بیان کی گئی تقییں - اخلاق اور راست بازی کے اصول سامعائے گئے گئے۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسرکرنے کے طریقے بتا گئے تھے - ایکن کوئی ایک کتا ب بھی ایسی ندیمتی حس میں سادی خوبھوں کوالیک جگہ جمع کردیا گیا ہواور كوئى چيز جيھولى ى تەگئى ہو . يەبات مرف قران ميں ہے كەجتنى ئۇ بىيال ئېچانى تابون ميں الگ الگے جتيں ووسب اس ميں جمع كردى كئى بين اور جو ئۇ بىيان پېچىلى تتابون سے چچوٹ گئى تىفىن وە بىجى اس كتاب ميں أگئى بىن -

کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، تالم اور بالفان کے دخل درمعقولات سے ایسی بائیں مل گئی ہیں ہو تنہقت کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، علم اور بدا فلاقی کی پاتیں بھی بائی ہاتی ہیں۔ قرآن ان سب کوخراب کرتی ہیں، حظی کہ رہت سی کتابوں میں فیش اور بدا فلاقی کی پاتیں بھی بائی ہاتی ہیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی بات بھی ایسی مہنیں ہوعقل کے فلاف ہو یا میں کو دلیل با جرنے سے غلط ثابت کیا جاسکتا ہو۔ اس کے کہی حکم میں بادنمانی ہیں ہیں ہے، اس کی کوئی بات انسان کو گراہی میں ڈالے اور اس کے کہی حکم میں بادنمانی ہیں ہے، اس کی کوئی بات انسان کو گراہی میں ڈالے اور اس میں فیش اور بدا فلاتی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اول سے لے کرام خرتک سادا قرآن اعلی درجہ کی حکمت و دانائی، اور عدل وادفیاف کی تعلیم، اور داور لات کی ہدایت، اور بہترین احکام اور قوائیں سے بھرا ہوا ہے۔

بری خصوصیات ہیں جن کی بنا پر تمام دشائی تو موں کو ہدا بہت کی گئی ہے کہ قرآن پر اہمان

لائیں اور تمام کتابوں کو مجھوڑ کر مرف اسی ایک کتاب کی پیروی کریں کیونکہ السان کو فداکی مرضی کے مطابق زندگی بسرکرنے کے میلے جس تقدیما یات کی طرورت ہے وہ سب اس ہیں ہے کم و کا ست

بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ کتاب آجائے کے بعد کسی دوسری کتاب کی حاجت ہی باتی نہیں رہی۔

بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ کتاب آجائے اور دوسری کتابوں ہیں کیافرق ہے، تو یہ بات تم تو دہ میں میاتی نہیں وہ سب فلا کتابوں ہیں کیافرق ہے، تو یہ بات تم تو دہ میں ہوگیا کہ قرآن اور دوسری کتابوں ہیں کیافرق ہے، تو یہ بات تم تو دہ میں موادر ہوگا کہ وہ سب فلا کتابوں پر ایمان صرف تصدیق کی صرف ہے، ایمی وہ سب فلا کی طرف سے کتیں اور سب فلا کی میں اور سب کی مرف ہے۔ اور قرآن کیا ہے۔ اور قرآن کی مربات ہی ہیں۔ اس کا ہر نفظ مفوظ ہے، اس

بدایت کی گئی ہنے۔

یہ بات تم کو پیچلے باب میں بتائی جا چکی ہے کہ خدا کے رسول دنیا کی تمام قوموں کے پاس آئے۔

علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس اسلام کی تعلیم دی تقی جس کی تعلیم دینے کے لئے آخر میں صفرت مرد سل التٰد
علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لحاظ سے خدا کے تمام رسول ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں۔ اگر کو گی شخص
ان میں سے کسی ایک کو بھی جھڑا قرار دے تو گو بااس سے سب کو جھٹلادیا اور کسی ایک کی بھی تصدیق کرے تو آپ سے آپ اس کے لئے لازم ہوجا تا ہے کہ سب کی تصدیق کرے۔ فرض کروکہ دس آ دمی ایک ہی تصدیق کے سب کو جھوٹ قرار دیا ہے جسے دہ بن ایک ہی سے دمول کو بیا تو طور بڑو تم سے بات بھی کو جھوٹ قرار دیا ہے جسے دہ بیا کر رہا ہے اور اس سے دسوں کی تکذیب لازم آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہیں تمام رسولوں پر کرم ہے اور اس سے دسوں کی تکذیب لازم آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہیں تمام رسولوں پر ایمان لا نا صروری ہیں۔ جو تنظم کسی رسول پرایمان مزلائے گا وہ کا فراہ دویا تی تمام رسولوں کو مان تا ہو۔

روایات میں آیا ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں ہو ہی ہیں گئے ہیں ان کی قدادایک الا کھیجہ ہیں اور اس میں کتبی قومی گذر ہی ہیں تو یہ تعداد کی ہی زیادہ معلوم نہ ہوگی۔ ان سوالا کھ بیوں میں ہے ہی ۔ نام ہم کو دائن میں بتائے گئے ہیں آن پر تومرات کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ باتی تمام کے متعلق ہم کو صرف یہ مقید ہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہیں کہ بھوگئی ہیں فوائی طرف سے اس کے بندوں کی ہوایت کے لئے ہیں گئے تھے وہ سب سے تھے بہندو چین ایران ، مصرا اور قید، یورپ اور و منیا کے دوسرے ملکوں ہیں ہونی گئے تھے وہ سب سے تھے بہندو چین ، ایران ، مصرا اور قید، یورپ اور و منیا کے دوسرے ملکوں ہیں ہونی گئے ہوں گئے ہم ان رسب پرایمان لاتے ہیں۔ مگر مکسی فاص شخص کے متعلق یہ بہنیں کہ سکتے کہ دہ نبی تھا، اور در یہ کہ ہونی کہ بیان کے دوسرے ملکوں ہیں گیا۔ البتہ مختلف مذا ہم سے ہیرو ہیں کہ وہ کو اپنا پہنوا مانتے ہیں ان کے فلاف کچھ ہتا یا نہمیں گیا۔ البتہ مختلف مذا ہم سے میں ہیں ہوں کو رہنا ور بعد ہیں ان کے فلاف کچھ کہنا ہمادے لئے ہائز نہیں ہے۔ بہت مکن ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا پہنوا مانتے ہیں ان کے فلاف کچھ کہنا ہمادے لئے ہائز نہیں ہے۔ بہت مکن ہیں کہ وہ در حقیقت نبی ہوں اور دید ہیں ان کے خود سے ان کے مذہب کو بگالا دیا ہو میں طرح صفرت ورست کی درحقیقت نبی ہوں اور دید ہیں ان کے بیرودں ہے ان کے مذہب کو بگالا دیا ہو میں طرح صفرت

موسیٰ اور حضرت عیبی کے بیرووں نے بگاڑا۔ لہذا ہم ہو کچے کھی اظہار رائے کریں گے ان کے مذہب اور اُن کی رسموں کے منتعلق کریں گے، مگر پیشو اوُں کے حق میں خاموش رہیں گئے تاکہ بیٹر جانے برجھے ہم سے کمی رسول کی شان میں گتاخی مذہوجائے۔

کھیے رسولوں میں اور حضرت محد صلی المد علیہ وسلم میں اس لحاظ سے توکوئی فرق نہیں کہ آپ کی طرح وہ سب بھی ہیں جسے بھے، نوائے بھیے ہوئے ہے، اسلام کاسید ھا راستہ بتا لیے والے تھے اور ہمیں سب پر ایمان لائے کا محم دیا گیا ہے۔ گران ساری حیثیتوں سے یکساں ہو ہے کے باوجود آپ میں اور دوسرے بیٹیمروں میں تین باتوں کا فرق بھی ہے:۔

ایک بیرکہ بچھلے انبیاء خاص توموں میں خاص زمانوں کے لئے آئے تھے اور صفرت محمر صلی اللہٰ ملیہ وسلم تمام دنیا کے لئے ابنیاء خاص توموں میں خاص ناکر بھیجے سکتے ہیں، جیسا کہ ہم مجھلے باب میں تفصیرا کے ساتھ بیان کرچکے ہیں۔

دوسرے برکہ مجھلے انبیاء کی تعلیمات یا تو ہالکل دنیا ہے نا بعد ہو جکی ہیں یا کسی قدر باقی بھی رہ گئی
ہیں توا پنی فالص صورت ہیں محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اسی طرح ان کے فضیک فلیب حالات رندگی
ہیں آج دنیا ہیں کہیں نہیں گئے ، بلکہ ان پر مکڑت اصالوں کے دیسے وجہ سے
اگر کوئی ان کی پیروی کرٹا چا ہے بھی تو نہیں کرسکتا۔ بخلاف اس کے صفرت محد ملی اللہ علیہ وسلم کہا ہے
اگر کوئی ان کی پیروی کرٹا چا ہے بھی تو نہیں کرسکتا۔ بخلاف اس کے صفرت محد ملی اللہ علیہ وسلم کہا ہے
اپ کی سیرت پاک، آپ کی دبانی ہدایات، آپ کے علی طریقے، آپ سے افلاق، عادات، حفدائل،
علیہ وسلم ہی ایک وزیر می اور صرف آپ ہی کی بیروی کرنا مکن ہے۔
علیہ وسلم ہی ایک وزیر کی اور صرف آپ ہی کی بیروی کرنا مکن ہے۔

تبسرے یہ کہ مجھلے ابنیا مک وربیہ سے اسلام کی جو تعلیم دی گئی تھی وہ مکمل بنیں تھی۔ ہر نبی کے بعد دوسرانی آگراس کے احکام اور قوائن اور ہدایات میں ترمیم واضا فہ کرتارہا، اور اصلاح و ترقی کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ اسی لئے ان بیوس کی تعلیمات کو ان کا زمانہ گذر جائے کے بعد اللہ تعلیمات کو ان کا زمانہ گذر جائے کے بعد اللہ تعلیمات کو ان کا زمانہ گذر جائے کے بعد اللہ تعلیم کی طرورت ہی باتی درہی تھی۔ تعلیم کی طرورت ہی باتی درہی تھی۔

افز میں صفرت محمرصلی الله علیہ وسلم کے در بعیہ سے اسلام کی ایسی تعلیم دی گئی جو ہر حیثیت سے محمل متی ۔ اس کے بعد تمام ابنیاء کی شریعتیں آپ سنسوخ ہوگئیں، کیونکہ کامل کو جھے ڈکر ناقص کی پیردی کرنا عقل کے خلاف ہے ۔ جو شخص محمر صلی الله علیہ دسلم کی پیروی کرے گااس سے گویا تمام ببیوں کی پیروی کی بیروی کی سب اس سے گویا تمام ببیوں کی تعلیم میں جو کچہ ببطلائی تنقی وہ سب اس مختصرت کی تعلیم ببی اس معلومی ببیوں کی تعلیم میں جو کچہ ببطلائی تنقی وہ سب اس مختصرت کی معلومی معلومی ببیوں کی پیروی کوجود ہے ۔ اور جو شخص آپ کی پیروی جھوڈ کر کسی چھیلے نبی کی پیروی کوجہ ان محمل میں معملائی معملائی سے محروم مدہ جائے گا ، اس سلے کہ جو مجملائیاں بعد میں آئیں وہ اس پرانی تعلیم ہیں مذہ تھیں ۔ سے محروم مدہ جائے گا ، اس سلے کہ جو مجملائیاں بعد میں آئیں وہ اس پرانی تعلیم ہیں مذہ تھیں ۔ ان وجوہ سے تمام دنیا کے انسان ہو گئیا ہے کہ انسان آ محصوت جو مرت محمل الله علیہ دسلم ان میں بدری کریں ، مسلمان ہو سلے کے انسان آ محصوت پر تین پیشیہ ہیں ۔ کہ انسان آ محصوت پر تین پیشیہ ہیں ۔ کہ انسان آ محصوت پر تین پیشیہ ہیں ۔ کہ انسان آ محصوت پر تین پیشیہ ہیں ۔ کہ انسان آ محصوت پر تین پیشیہ ہیں ۔ کہ بیرد ی کریں ، مسلمان ہو سلم کے بینے بینے ہیں ۔

دوسرے يوكرا پ كى برابت بالكل كائل ب- اس مين كوئى نقص بنيس اور ده برغلطى سے

آخرت برایمان یا یخوی چیز جس پر صفرت محد صلی النّد عابیده سلم ساند بهم کوابمان لاسط کی بدایت فرمای به ایت و در آخرت کے متعلق جن جن چیز دل بر ایمان لانا صوری - بنته وه پیش به ا ا ایک دن النّد تعالیما معالم اور اس کی مخلوقات کومشادسه گام اس دن کانام قیام سیت - ا - ایک دن النّد تعالیما معالم اور اس کی مخلوقات کومشادسه گام اس دن کانام قیام سیت - به بهروه سب کوایک و دسری زندگی بیشنه گا اور سب النّد کے سامنے عاصر بول گئے۔ اس کوشر کہتے ہیں -

۳- تمام لوگوں سفاینی دنیوی دندگی میں جو کپیر کیا ہے اس کا پورا نامندا عال خدا کی عدالت میں ۳- تمام کوگوں سفاینی دنیوی دندگی میں جو کپیر کیا ہے اس کا پورا نامندا عال خدا کی عدالت میں

پش ربوگا -

مم ۔ التارتعالی برخوص کے ایجھے اور برے اعمال وزن فرمائے گا۔ جس کی تجلائی خداکی میزان بیں برافی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو بخش دھے گا۔ اور جس کی براٹی کا پلد بھاری رہے گا است سزا دے گئا۔

۵- بن لوگوں کی بخشش ہوجائے گی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کو سزادی جائیگی وہ دوزخ میں جائیں گے۔

عقبدة أخرت كي ضرورت إ أخرت كابد عقيده صرح حضرت محد سلى المدعلية وللم النابية ہے اسی درح کھیا تمام ابنیاء میں اسے بیش کرتے آئے ہیں اور ہرزمانے یں اس پرایمان لانا لمان ہوت کے لئے لازمی شرط رہا ہے۔ تمام نبیوں سے اس شخص کو کا فرقرار دیا ہے جواس سے انکارکرے مااس میں شک۔ کرے، کیونکداس عقید ہے بغیر خدا اور اس کی کتابوں ادر اس کے رسولول وماننا بالکل ہے معنی ہوجاتا ہے اور انسان کی ساری زندگی خراب بردجاتی ہے۔ اگرتم عنور کرو تو یہ آ أسانی کے ساتھ سمجے میں اسکتی ہے۔ ہم سے جب کبھی کی کام کے لئے کہا جاتا ہے توسب سے پہلا سوال جوتمهادے ول میں پیدا ہوتا ہے وہ بہی ہے کہ اس کے کرسے کا فائدہ کیا ہے اور نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ یہ سوال کیوں پرا ہوتا ہے ؟ اس کی وجدیہ سے کراشان کی فطرت ہرا اے کام کو لفواورفضول مجتی بسے ص کاکوئی حاصل مذہوتم کسی ایسے فعل پرکہی ادوند ہو گے جس کے متعلق تمكويقين بوكداس سے كوئى فائدہ نہيں- اور اسى طرح تم كسى ايسى چيز سے پر بيزكر نا بھى قبول فاكرو كے مس کے متعلق تم کو یقین ہوکہ اس سے کوئی نقصان بنیں یہی حال شک کا بھی ہے۔ جس کام کا فائدہ مشکوک ہواس میں تہارای ہرگز نہ لگے گا، ادر ص کام کے نقعان دہ ہو نے ہیں شک ہواس <u>سے بچنے کی بھی تم کو ٹی فاص کوسٹ ش نہ کرو گے۔ بچوں کو دمای</u>صو، وہ آگ بیں کیوں ہائق ڈال دیتے میں <sup>6</sup> اسى كئة ناكدان كواس بات كايقين نبي سِه كه ألك جلادية والى جِزب، اور ده يراه عنه سه كيول مما گتے ہیں ، اسی وجہ سے ناکہ بڑھنے کے جو کچھ فائدے ان کے بڑے انہیں عجما نے کی کوشش **رتے ہیں وہ ان کے دل کو نہیں لگتے ۔اب نبال کر و کہ ہوشخص آخرت کو نہیں مانیا دہ فداکو مانٹے اور** 

اس کی مرضی کے مطابق چلنے کوبے نیتجہ سمجہتا ہے۔ اس کے نزدیک مذاوخدا کی فرماں ہر داری کا کوئی فائدہ ہے، اور مذاس کی نا فرمانی کا کوئی نقصان۔ پیچر کیونکر ممکن ہے کہ دوان اس کام کی اطاعت کرے پوخدا سے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعہ سے دیتے ہیں ، بالفرض اگر اس سے خدا کو مان بھی لیا تو ایسا ماننا بالکل بے کار ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے قالون کی اطاعت عکرے گا اور اس کی مرضی کے مطابق مذہبے گا۔

لیکن بیرمعامله پهبین نک نہیں رہنا تم اور زیا دہ عنور کروگئے توتم کومعلوم ہوگا کہ اُفرٹ کاا نکار یاا زار انسان کی زندگی میں نیصاکن اثر رکھتا ہے۔ جیساکہ مے اور بیان کیا، انسان کی نظرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر کام کے کر بے یا اور کے فیصلہ اس کے فائرے یا تقصال کے لحاظ سے کرتا ب ایک شخص تو وه سے میں کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے اور نقصان برہے ، وہ کسی ایسے ا كام ير هركزاً ماده مذ بهو كالبسيسكوتي فائده إس دميا بي حاصل بهو الني اميد مذبه واور سی ایسے بڑے کا م سے بر ہزنہ کرے گا میں سے اس دنیا بیں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو ایک شخص سے حس کی نظرافعال کے آخری نثالج پرہے۔ وہ دنیا کے فائدے اورنقصان کومین میں بھر سمجھ گاا در آخرت کے دائمی فائدے یا نقصان کالحاظ کرکے نیکی کو اختیاد کرے گااور بدی کوجیوٹردیگا خواهاس دینیا میں نیکی ہے کتنا ہی بڑانقصان اور بدی ہے کتنا ہی بڑا فائدہ ہوتا ہو۔ دیکھو! دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوگیا۔ ایک کے نز دیک نیکی وہ ہے جس کا کوئی اچھا بیتجہ اس دنیا کی ذراسی زندگی یں حاصل ہوجائے۔ مثلاً کچ<u>در دیبہ س</u>لے، کوئی زمین ہاعشہ اُجائے، کوئی عہدہ مل جائے، کچونیک ادر شهرست بوجائي، کچيدلوگ داه واه کردس، ما کچيدلذت باخوشي حاصل بهو جائي، کچيدخوا مشات کي سکین ہو، کچھ نفس کومزا اُ جائے۔ اور بدی وہ ہے جس سے کو ٹی برانیتجہ اِس زندگی میں ظاہر ہوما اللهر بوك كاخوف بو، مثلاً جان ومال كانقصان، صحت كي فرابي، بدنا مي، حكومت كي مزامكي نسم کی کلیف مارنج، یا بدمزگی- اس کے مقابلہ میں درسرے شخص کے نز دیک نیکی وہ ہسے جس سے نه! نوش بهو، اور بدی وه پهنه حس سے خدا نارا ض بو - نیکی اگر دینیا بیں اس کوکسی قسم کا فائد ہر بہنچا یہ بلکہ اُلٹا نقصان ہی نقصان دے تب ہمی دہ اس کو نبکی ہی تمجمتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ آخر کاراس کو ہمیشہ باقی رہینے در کاراس کو ہمیشہ باقی رہینے والافائدہ عطاکر سے گا- اور بدی سے خواہ پہاں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے ، نه نقصان کا خوف ہمو، بلکہ بمرامر فائدہ ہی فائدہ نظرائے، پھر بھی وہ اس کو بدی ہی سمجمتا ہے اور بقین رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا کی اس مختصر زندگی میں سزا سے نے گیا اور سپر دو دمزے لوٹتار ہا تب بھی آخر کا دخدا کے عذا ہے سے مذیکے کی ا

یہ دو مختلف منیالات ابیں جن کے افر سے انسان دو مختلف طربیتے افتیاد کر تا ہے بوقیفس افر پریقین نہیں رکھتا اس کے لئے قطبی نامکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے طریقے پرجیل سکے اسلام كوتنا مي كن نداى راه بي غريبول كوزكاة دوى وه جواب ديتاب زكاة من ميرى دولت كمسك جائے گی، میں تواپنے مال برا لٹا سورلوں کا ادر سود کی ڈکری میں غریبوں کے گھر کا شکا تک قرق کرالوں گا. اسلام کہتا ہے ہمیشہ ہے بولو اور عبوث سے پر ہیز کرو، نواہ سیائی میں کتنا ہی نقصان اور حبوط میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایس سے ای کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصا پہنچاور فائدہ کے در ہو یہ اور ایسے جھوٹ سے کبوں پر ہیز کروں بوفائدہ مند ہواور جس میں بدنا می کا موف تک مربو ، وه ایک سنسان راسته سے گذر تا ہے۔ ایک قبیتی چیز پڑی ہوئی اس کو نظر آتی ہے- اسلام کہتا ہے کہ بیرتیرا مال نہیں ہے تواس کو ہرگر: مذمے ۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مفت اُئی ہوئی چز لوكيول تيمورون ۽ بهان كوئى د يكيمن والاننين جو يولين كو خبركرے يا مدالت بيس كوابى دى، بالوكون من مجمع بدنام كردے - كيركيوں نريس اس مال سے فائده الحفاؤں ، أيك شخص پوشيد ه موريراس کے پاس کو ٹی امانت رکھوا تاہے اور مرجا تاہے۔ اسلام کہتاہے کرامانت میں خیانت مذکرہ اس کا ال اس کے بال بچیں کو پہنچا دے۔ وہ کہتا ہے کیوں بوئی شہادت اس بات کی بٹیں کرمرہے والے کا مال میرے یا سے یوداس کے بال بچوں کواس کی خبرتک نہیں - جسب میں آسانی کے ساتھ اس کو کھاسکتا ہوں، اور کسی وعوے یا کسی بدنا می کاخوف بھی نہدں توکیوں شاہے کھاجاؤں، غرض یر سے کردندگی کے راستہ میں ہر بر تادم پر اسلام اس کو ایک طریقے پر بیلنے کی بدایت کرے گااور وہ اس کے بالکل خلاف دوسراط نقیدافتیاد کرے گا۔ کیونکہ اسلام میں تو ہر چیزی قدر وقیمت آخرت کے دونہ اسلام میں تو ہر چیزی قدر وقیمت آخرت کے داخری نتائج سے لحافظ سے ہے، مگروہ شخص ہر معاملہ میں صرف ان نتائج پر نظر کھنا ہے جواس و نیای چید از کدگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ اب تم سمجہ سکتے ہو کہ آخرت کا انکار انسان کو انسان کیوں مسلمان مہیں ہوسکا اسلان تو ضر بڑی چیز ہے، سے یہ ہو کہ آخرت کا انکار انسان کو انسانیت سے گراکر حوالیت

سے میں برتر درجے میں نے جاتا ہے۔

عنفیدی آخرت کی صداقت اعتبده آخرت کی ضردرت اوراس کی منفعت تم کومعادم برگئی اب بهم مختفہ طور پر تہیں یہ بنات ہے ہیں کہ صفرست محد صلی اللہ علیہ دسلم سے عقیدہ آخرت کے سعلق بیان فرایا ہے، عقل کی روسے بھی وہی مجمع معلوم ہوتا ہے - اگر چہ اس عقید سے پر بھارا ایمان صرف رسون کی اعتباد پر ہے مفال پراس کا مدار بنیں ہے، لیکن حب ہم عور و فکرسے کام لیتے ہیں تو ہم کو آخرت کے اعتباد پر سے معالی ترام عقید وال میں سب سے زیادہ ہی عقید و مطابق عقل معلوم ہوتا ہے -

آ فرت كي متعلق دئيا من من من مناعف عقيد ، يا عيم مات مبن -

ایک گرده کہتا ہے کہ النان مرنے کے بعد فنا جوجا تاہے، اس کے بعد کوئی زندگی ہیں۔ یہ

و مراول كاخيال به جوسائنسان بوك كا دعوى كرت مين-

د وسراگروہ کوٹا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا نیتجہ مجھنے کے لئے بار باراسی دنیا ہیں جنم لیتا ہے۔اگر اس کے اعمال بڑے ہیں تو وہ دوسرے جنم ہیں کو ٹی جانورشلا کتا یا بتی بن کر آئے گا، یاکوٹی درفت بن پیدا ہو گا باکسی بدتر درجہ کے انسان کی شکل اختیار کرے گا۔ ادر اگراعال اچھے ہیں توزیادہ او پنجے درجے پر پہنچے گا۔ یہ خیال بعض خام مذہبوں ہیں پایا جا تا ہے۔

تيسراگروه قيامست اور حشراور خداكى عدالست مين بيشي اور جزاوسزا برايمان ركفتاب، بيتمام

الساء كاستفقه عقيده --

اب پہلے گرواہ کے عقیدے پر عور کرو ان لوگول کا کہنا یہ ہے کہ مرت کے بعد کسی کو زندہ ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہم تو مہی ویکھتے ہیں کہ جو مرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ لہذا مرائے کے

بعد کوئی دندگی نینس. مگر خورکر و، کیا یہ کوئی دلیل ہے ؟ مرائے کے بعد تم لئے کی کوزندہ ہوتے نہیں ہی تو تم زیا دہ سے زیادہ یہ کہ سکتے ہوکہ "ہم ہیں جانے کہ مرائے کے بعد کیا ہوگا "اس سے آگے بڑھ کر تم یہ وعویٰ ہو کرتے ہوگا "اس کا متبارے پاس کیا آبوت ہے ایک گوار سے ایک برائی ہما ذکیا ہوت کے بعد کچھ نہ ہوگا "اس کا متبارے پاس کیا آبوت ہوئے کہ ایک گوار سے اگر ہوائی جہا زنہیں دیکھا ہے تو وہ کہ سکتا ہے کہ مجھ معلوم نہیں ہوائی جہا ذکیا ہوں ہوائی جہا ذکوئی چیز نہیں ہے " تو عقامنداس کو احمق کہیں ہے اس کے اس کا کہ ایس جانے گا کہ ایس جانے کو در کھا ہوتو یہ دعویٰ ہیں ہے " تو عقامنداس کو ایک کہیں گئی ہوئے کہ دو کوئی چیز ہوئے در کھا ہوتو یہ دعویٰ ہیں کیا جا سکتا کہ دہ نہیں ہے ایک اور کی گئی ہوئے کہ جو کوئے ویز ہوئے کہ اس کا کہ دہ نہیں ہیں گا ہوئی گئی ہوئے کہ دو کوئی ہوئے ہوئے کہ کہیں ہوئے کہیں ہوئے کہیں ہوئے کہ کہیں ہوئے کہیا ، اگرساد می وینا کے کو کوئی ہوئے کہیں ہوئیں ہوئے کہیں ہوئے کی کوئی ہوئے کہیں ہوئے کہیں ہوئے کہیں ہوئے کی کوئی ہوئے کہیں ہوئے کی کوئی کوئی ہوئے کی کوئی ہوئے کوئی ہوئے کہیں ہوئے کہیں ہوئے کی کوئی ہوئے کہیں ہوئے کی کوئی ہوئے کہیں کوئی ہوئے کی کوئی کوئی ہوئے کی کوئی ہوئے کی کوئی کوئی ہوئے کی کوئی کوئی ہوئے کی ک

اس کے بعد دوہمر سے عقیدہ کولو۔ اس عقیدے کی روسے ایک شخص جو اس دقت النان جند دھ اس سلٹے النان ہوگیا کہ جب دہ جالؤر تھا تواس سے اچھے عمل کئے تھے۔ اور ایک جالؤر ہو اس وقت جالؤرہ سے دھ اس سلئے جالؤر ہوگیا کہ النان کی مجون میں اس سے برے عمل کئے تھے۔ دومرے الفاظ میں یوں کہوکہ النان اور حیوان اور درضت ہونا سب دراصل پہلے عہم کے اعمال کانتجہ

 کارخارہ بنا کے گا؟ یہ ایسی بات ہے کہ صب کے صبیح جو سے بیس کسی شک کی گنجائش پنہیں۔ دنیا کے اس کارخارہ بنا کے اس کارخالئے پر جتنازیا دہ غور کیا جا تاہے اتنا ہی زیادہ اس بات کا نبوت ملتا ہے کہ یہ دائمی کارخالہ نہیں ہیں ہیں ہوجانا نہیں ہیں ہیں ہوجانا میں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں اور ایک روزان کا ختم ہوجانا یقنی ہے۔ اسی ملئے تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج بھی ڈااور بے انور ہوجائے گا، سارے ایک دوسرے سے کرائیں گے اور دنیا تباہ ہوجائے گی۔

ووسری بات یه بیان کی گئی ہسے کرد النان کو دوبار ہزندگی بخشی جائے گی ؟ کیایہ نا حکن ہلے اگر نا ممکن ہے تواب جوزندگی النمان کو صاصل ہے یہ کیسے ممکن ہوگئی بے ظاہر ہے کہ جس خدا مینا اس دنیا میں النمان کو پیدا کیا ہے وہ دوسری دنیا میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔

تیسری بات برہے کہ انسان سے اس دنیا کی زندگی ہیں جھنے عمل کئے ہیں ان سب کاریکاڑو محفوظ ہے اور وہ حشر کے دن ہیش ہوگا ، بہ ایسی جزہے جس کا ثبوت آج ہم کو اس دنیا ہیں ہی ہل رہاہے۔ پہلے مجھاجاتا تقاکہ ہو آ واز ہمارے مدہ سے بھتی ہے وہ ہوا ہیں تقور ٹری سی لہر پیدا کرکے فنا ہوجاتی ہے۔ مگراب معلوم ہواکہ ہر آ واز اپنے گرو و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چیوڑ جاتی ہے جن کو دوبارہ پرداکیا جاسکتاہے۔ چنا نچہ گرامو فون کا ریکارڈو اسی اصول پر بناہے۔ اسی سے یہ معلوم ہواکہ ہماری ہر حرکمت کاریکارڈوان تمام چیزوں پر منقوش ہور ہاہے جن کے ساتھ اس حرکت کا کسی طور پر تصادم ہوتا ہے۔ جب حال یہ ہے تو یہ بات بالی بنینی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا پورا نامنا عمال محفوظ ہے اور دو بارہ اس کو جا حرکیا جا سکتا ہے۔

پوسمقی بات یہ ہے کہ '' فعاصفر کے دن عدالت کرے گا در ہی کے ساقع ہمارے اچھے بُرے اعمال کی جدا و مرزا دے گا؛ اس کوکون نا ممکن کہہ سکتا ہے ؟ اس میں کوئنی بات خلاف عقل ہے؟ عقل تو خود یہ جا ہی ہے کہ کہمی فدا کی عدالت ہم واور عشیک طعیک سے ساتھ فیصلے کئے جا ئیس جم معلی تو خود یہ جا ہی شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس کو دیٹیا میں حاصل ہمیں ہوتا ۔ ایکٹی میں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس کو دیٹیا میں جا صل ہمیں ہوتا ۔ ایکٹی میں ماصل ہمیں ہوتا ۔ ایکٹی میں کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں ہم خیتا ۔ یہی نہیں بلکہ ہم ہزاروں مثالیں ایسی دیکھتے ہمیں کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں ہم خیتا ۔ یہی نہیں بلکہ ہم ہزاروں مثالیں ایسی دیکھتے

ہیں کرایک شخص نے نیکی کی اوراسے الٹائقصان جوا۔ ایک دوسرے شخص سے بدی کی اور و دنوب مزے کرتارہا۔ اس قتم کے واقعات کو دیکھ کرعقل مطالبہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نیک آدمی کونیکی کا اور شریر آو می کوشرارت کا بھی ملنا چاہیئے۔

انزی چیز حنت اور دوزخ ہے۔ ان کا وجود بھی نا ممکن نہیں۔ اگر سورج اور چاندا در مریخ ادر خادر در مریخ ادر در مریخ ادر درخ مند بنا سکنے کی کیا وجہ ہے ، جب وہ مدالت کرے گا اور دورخ منہ بنا سکنے کی کیا وجہ ہے ، جب وہ مدالت کرے گا اور لوگوں کو چیزا وسیرا در کا تو جزا پالنے والوں کے لئے کو ئی عربت اور لماف و مسترت کا مقام اور سرایا نے والوں کے لئے کو ئی دلت اور رنج اور سکایٹ کا مقام بھی ہونا چاہئے ۔

ان بالوں برجب تم غور کروگ تو تمهادی منفل خود کہد دے گی کدانسان کے انجام کے تعلق بھتے عقید ہے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دل کولگتا ہوا مقیدہ یہی ہے اوراس میں کوئی چیز خلاف عقل یاناممکن بنیں ہے۔

پیرعب ایسی ایک بات محرصلی الله علیه دیلم جیت بیجے نبی سے بیان کی ہے اور اس میں سرا میر جماری مجلائی ہے تو عقلہ ندی میہ ہے کہ اس پر لیٹین کیا جائے، مذیبہ کہ خواہ بغواہ بلاکسی دلیل کے شک کیا جا کلمئہ طبیعہ ایر پانچے عقید ہے ہیں جن پر اسلام کی بٹیا وقائم ہے۔ ان پانچوں عقیدوں کا خلاصہ صرف ایک کلمہ میں آجا تا ہے ؛

لا إلْمَرَاكِ الله عِمْن رَسُول الله

جب ہم الا الا الا الله الدالله علی بوتو تام با الل معبودوں کو جپوٹر کرموف ایک افراکی بندگی نا اقرارکر بودو اور جب ہم دول الله الله الله الله به بحد الله به بوتو اس بات کی تصدیق کرتے ہموکہ صفرت محد صلی الد علیہ وسلم فعدا کے دسول ہیں۔ رسالت کی تصدیق کے ساتھ خود بخود یہ بات تم پر لازم ہو جاتی ہے کہ خدا کی ذات وصفات اور ملائکہ اور کتب اسمانی اور انبیاء اور آخرت کے متعلق جو کچہ اور جیسا کچہ آئے خفرت سے تعلیم فرایا جساس کی جروی ہو اس پر ایمان لا و اور خدا کی عبادت اور فرال برداری کا جو طریقہ آپ سے بتایا ہے اس کی پیروی



## عهاوات

عبادت كامفيهم مناز، روزه، زكوة، جيء حايت اسساام

مجیلے باب میں تم کو بتا ہا گیا ہے کہ حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ امور برایمان لاسے کی تعلیم دی ہے۔

ا- فلائه وحدة لاشريك يرا

۲۔ خدا کے فرشتوں پر،

٣ - خدا کې کټابول پرء اوربالغموص تران مجيد پر،

ہم - فدا کے رسولوں پر، اور بالخصوص اس کے آخری رسول صطرت محدصلی التد علیہ وسلم برہ مدا کے دسول کی زندگی برہ

یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب تم ان پائٹے چیزوں پر ایمان کے آئے توسلمانوں کے گردہ ہیں شامل ہو گئے۔ نیکن ابھی پورے مسلم بنیں ہوئے۔ پورامسلم انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اُن احکام کی اطاعت کرے جوا مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلا کی طرف سے دیئے ہیں۔ کیونکہ ایمان السائے سی ساتھ ہی اطاعت تم پر لازم ہوجاتی ہے۔ اور اطاعت ہی کانام اسلام ہے۔ دیکھو اتم لے اقرار کیا کہ فعلا ہی تہارا قاجت اور تم اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہارا آفاجت اور تم اس کے فعلام ، وہ تہارا قاجت اور تم اس کے فعلام ، وہ تہارا فواجت اور تم اس کے فعلام ، وہ تہارا فواجت اور تم اس کے فعلام ، وہ تہارا فواجت اور تم اس کے فوال بر دار، اب اگر اس کو آقا اور فر ماں روا مان کر تم سے نا فرما بن کی تو تم فواجت اقرار کے بہوجب باغی اور موم ہوئے ، بھر تم سے اقرار کیا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے آس کے معنی یہ ہیں کہ قواجت اقرار کیا کہ قرآن مجید میں جو کھے ہے ، تم سے تسلیم کر لیا کہ وہ خدا ہی کا فرمان ہے۔ اب تم بیرلازم آگیا

را س کی ہر بات کو مانو اور ہر بھم پر سر مھبکا دو۔ بھیرتم نے یہ جسی اقرار کیا کہ عضرت معما خدا کے رسول ہیں۔ یہ دراصل اس بات کا اڑا سے کدا تخضرت جس چیز کا حکم دیبتے ہیں ادر جس جیز سے روکتے ہیں وہ فداکی طرف ہے ہے ۔ اب اس اقرار کے بعد آئے ضرت کی اطاعت تم پر فرض ہوگئی لہذاتم بورے درمسلم، اسی وقبت ہوگے حب تہاراعمل تمہارے ایمان کےمطابق ہو۔ ورمزجس قدر ایمان اور تتراسه عل س فرق رہے گا اُتنا ہی تترارا ایمان نا قص رہے گا۔ ا و ، اب ہم تہیں بتا میں کہ اسخفرت صلی المدعلیہ دسلم سے تم کوخلاکی مرضی کے مطابق زندگی بسررنے کاکیاط بینہ سکھایا ہے۔کن چیروں پر عمل کرلنے کا محمد دیا ہے اور کن چیزوں مسلمنے کیا ہے میں سب سے پہلی چیز دہ عبادات ہیں ہوئتم پر فرصٰ کی گئی ہیں۔ كامفهوم عبادت كيمعنى دراصل بندكى كيري-تم عبد (بنده) ووالتديم المعبود ہے۔ عبد اپنے معبود کی اطاعت بیں جو کھیے کرے وہ عبادت ہے۔ مثلاً تم لوگوں سے باتیں کرتے ہو۔ ان ہالوں کے دومان میں اگر تم ساج حبوث سے میست سے منش گوئی سے اس کئے پر ہبر کیا کہ خلا للےان چیزوں سے منع کیا ہے اور ہمیشہ جاتی، الضاف، نیکی اور پاکیزگی کی باتل کس،اس لئے کہ خلاان کو کیپ ندکر تا ہیے، تو تمہاری یہ سب باتنی عبادت ہوں گی خواہ وہ سب دینیا کے معاملات ہی يس كيون نه بهون تم لوگول سے لين دين كرتے ہو، بادار ميں فريد د فرو خت كرتے ہو، اپنے مكر بي ماں باب اور بھائی بہنوں کے سائقہ رہتے ہتے ہو، اپنے دوستوں اور عزروں سے ربلتے جلتے ہو۔ اگراپنی زندگی کے ان سارے معاملات میں تم سے خدا کے احکام کواور اس مے توانین کوملی طر رکھا ہم ے حقوق ادا کئے یہ سم کے کرکہ خدا سے ان کا حکم دیا ہے، اور کسی کی حق تلفی نہ کی بیہ سم کے کرکہ خدا سانا اس سے روکا ہے، توگو یا تمہاری میر ساری ﴿ ندگی خدا کی عبادت ہی میں گذری بتم لئے کسی غزیب کی مدد لی، کسی معبو کے کو کھانا کھلایا، کسی بیمار کی فدرت کی اور ان سب کاموں میں تم ہے اپنے کسی ذاتی فائم یا عرت یا ناموری کو مہیں ملکہ خدا کی خوشنو دی کو پیش کنظر کھا تو بیسب کچھ عبا دیت ہیں شمار ہوگا بھ مے تجارت یا صنعت یامز دوری کی اور اس میں خدا کاخوف کرکے پوری دیا نت اورا با نداری ہے

کام کیا، حلال کی رونی کمائے اور حام ہے بیچے، ویر رونی کما ناہمی فداکی عبادت میں اکھا جائے گا،
حالانکہ تم سے اپنی روزی کمائے سے لئے کام سکتے ہے۔ عزص پرہے کد نیاکی زندگی میں ہروقت برمعالمہ میں فدائست خوف کرنا اس کی فوشنو دی کو پیش نظر رکھانا، اس کے قالڈن کی پیروی کرنا، ہوائیہ فائدے کو ٹھکا دیتا ہواس کی نافر مانی سے حاصل ہوتا ہو اور ہرا یہ نفتھان کو گوار اکر لینا ہواس کی فرماں برداری میں پہنچے یا بہنچنے کا خوف ہو، یہ فعالی عبادت ہے۔ اس طریقہ کی زندگی میامت ہوا، پینا، چدنا، میرنا، سونا، بواکنا، میراسر عبادت ہی عبادت ہو اصل عبادت ہے۔ واض عبادت ہے۔ واض عبادت ہوں۔

اپنے کا موں میں ملکے رہے ۔ بھیر فاہر کے وقت موزن سائے تم کو یاد دلایا کہ اُڈ اور چند منٹ کے سائے اس سبق کو پھر دہرالو، کہیں ایسا نہ ہوکہ اس کو بھول کرتم فعاست خافل ہوجا ویتم اٹھے اور ایمان تازہ کرکے بھر دنیاا در اس کے کاموں کی طرف بلیٹ آئے۔ چند گفتٹوں کے بعد بھرع صرکے وقعت تمزِّدادی طلبی ہوئی اور تم سے بھرا بمان تازہ کر لیا۔ اس کے بعد مغرب ہوئی اور رات شروع ہوگئی صبح کوئم سے دن کاآغاز جس عبادت کے ساتھ کیا تھا ، را شاکا آغاز بھی اسی سے کیا تاکہ را شاکو بھی تم اس سِيقَ كوبھولنے مذیا وُاورائے بھول ربھٹک مذہادً- چندگھنٹوں کے بندمشا ہوئی اورسونے کاوٹنٹ آگیا۔ اب آنزی بارتم کوا بمان کی ساری تعلیم یا وکرادی گئی کیونکہ بہسکون کا وقت ہے۔ ون سکے بعگام میں اگر تم کو بوری توجہ کا موقع مذبلا ابو تواس وقعت اطبینان کے ساتھ تو حبکر سکتے ہو۔ دیکھو ایدوه چیزب جو برر در دن میں پاننج دفت المهارے اسلام کی بنیاد کومضبوط کرتی رہتی ت- يد باربادتم كواس برى عبادت كوك تيادكرتى بهم الماديك المكاريمها دياست بران تمام عقبدول كوتاره كرتى رہتى سے جن برئم ارسے نفس كى باكيز كى روح كى ىرقى، اخلاق كى دريتى اورعل كى اصلاح موقوف ب» غور كرو! وصومين تم اُس طريقيه كى كيون بيرو تے ہو ہورسول اللہ سے بتایا ہے اور مناز میں وہ سب جیزس کبدں پڑھتے ہو جو آپ سے تعلیم کی ہر اسی لیئے ناکدتم آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ا طاعت کو فرض سمجھتے ہو۔ قرآن کوتم قصداً غلط کیوں نہیں پڑھتے ؟ اسی لئے ناکر تہیں اس کے کلام اللی ہوسنے کا بقین ہے مناز میں جو پیزی خاموشی کے سائھ پڑھی جاتی ہیں اُکرتم ان کو نہ پڑھو باان کی جگہ کچھ اور بڑھ دوتو تمہیں کس کا نوٹ ہے ؟ کوئی السان توسف والا بنیس - ظاہر سے کرتم بہی سمجھ بوکہ فاموشی کے سائھ بوکھے ہم بالمحدرہے ہیں اسم خداس ر ما سنت اور جماري کسي و حکي تيسي حركت سنت بسي ده بي خبر رنبين . جهال کو ئي د ميجه والانبين موتا وہاں کولنی چیز تہمیں نماز کے سلفا تھاتی ہے ، وہ یہی اعتقاد توہے کہ ضلاتم کو دیکھ رہا ہے ۔ خمار مخوقت شروری سے صروری کام جیزا کر کوئنی چیز تمہیں نماز کی ارف ملے جاتی ہے ، وہ بہی احساس تو ہے کہ نما زندائے فرص کی ہے۔ جاراے میں مبع کے وقدت اور کر می میں در پیرے وقت اور روزاند شام کی دلیسپ تفریحوں میں مفرب سے وقت کوئنی چیز تم کو نمازیش سے بہ مجبورکر دبتی ہے، وہ فرض شناسی نہیں تواور کیا ہے۔ بیمر نماز مذرج سے یا نماز میں جان او چیو کا خلطی کرنے سے نم کیوں اور سے بہت اور کے خاکہ تم کو خوا کا نوف ہونا ہے۔ اب بتاؤکہ کے خوالا ور سچا مسلمان بنا سے والی ہو ہو مسلمان کے مزالت میں جا ضربونا ہے۔ اب بتاؤکہ کے نماز سے بہتراور کوئنی ایسی ٹر بنینگ ہوسکتی ہے توقت کو پورا ور سچا مسلمان بنا سے والی ہو ہو مسلمان کے خوف اور کے اس سے اچھی تر بیت اور دی ہو اور اس کے موف اور اس کے حاف والی ہو ہے کہ دہ ہر روز کئی کئی مرتبہ خذاکی یا داور اس کے فوف اور اس کے حاف دونا دھ کرتا دھ کرتا ہوئی اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی پیرو می کرے اور میں سے الی میں بیش ہوئے کے اور میں اللہ علیہ وسلم کی پیرو می کرے اور میں مشنوں ہوگاتو رہاں جی وہ فعالے کو رات ناک ہر پیند گھنٹوں کے ابداس کو فرف بوال میں وہ فعالے کا دونے کہ اور ہرگناہ کے کاموں میں مشنول ہوگاتو رہاں جی وہ فعالے کو رات ناک اس کے قانون کی پیردی کرے گا اور ہرگناہ کے موقع پر اس کو یاد آجا ہے گا کہ خدا جھے دیکھ دیا ہو رہا ہے۔ اس کے قانون کی پیردی کرے گا اور ہرگناہ کے موقع پر اس کو یاد آجا ہے گا کہ خدا جھے دیکھ دہا ہو اور اس کے اعلیٰ درجہ کی ٹرینیگ کے بعد بھی فعا سے بنوف ہواور اس کا حکام کی فعاف درذی میں جو پڑے تو نو ہوا در اس کو این ہو تو ہوا در اس کے اعلیٰ درجہ کی ٹرینیگ کے بعد بھی فعا سے فیوف ہواور اس کے احکام کی فعاف درذی اس جو پڑے تو نو برخان کا قدور پڑیں بلکہ فود اس شخص کے نفس کی خوابی ہے۔

کیمروریاصو و التارته الی سے نماز کو با جماعت پر مصنے کی تاکید فرمائی جے اور فاص طور پر ہفتہ میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض کر دیا ہے ۔ یہ سلمالوں میں اتحا دا در برادری پر بدا کرسے والی چیز ہے ، آن کو طاکر ایک مفہوط جمتا بناتی ہے ۔ جب وہ سب مل کر ایک ہی فدا کی عبادت کرتے ہیں ، ایک ساتھ الحقے اور ہیں تھے ہیں ، تو آ ہا سے آپ ان کے دل ایک دو مرے سے تبرط جانے ہیں اور ان میں یہ اصاس پر ابود جاتا ہے کہ ہم سب مجمائی بھائی بھائی ہی جبر ان میں ایک مردا کی اطاعت کا مادہ پر یہ اکر تی جنے اور ان کو با صابطی کا سبق سکھائی ہیں ۔ بھر بہی چبران میں آپس کی کی اطاعت کا مادہ پر یہ اگر تی جنے اور ان کو با صابطی کا سبق سکھائی ہے ۔ امیراور عزیب ، بڑے اور تھو سے ، ہمدردی پر یا ہو جو اس سب ایک ساتھ کو شرے ہو تی ہے ۔ امیراور عزیب ، بڑے اور تھو سے ، اعلی عبدہ داراور اور نی چہراسی سب ایک ساتھ کو شرے ہو تی ہیں ۔ کوئی نداو پنج ذات ہوتا ہے ندینی خارت ۔ امیراور اور نی چہراسی سب ایک ساتھ کو شرے ہو تی ہیں ۔ کوئی نداو پنج ذات ہوتا ہے ندینی خارت ۔

اسے دوزہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک بہدنہ کی ہروقت یاد ولا تاریخ وقت یاد ولا آئا در اسے دوزہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک بہدنہ کی ہروقت یاد ولا تاریخا ہے۔ رمضان آیا اور صحیح سے در شام کی بہا المحانا بینا بند ہوا۔ سوی کے وقت تم کھاپی دہے تھے، یکایک افران موجہ سے فوراً ہاتھ دوک لیا اب کی ہی مرفوب فذا سامنے آئے، کبی ہی معوک پیاس ہو کتا المحان اور تم المحان ہو تھا ہے ، تم شام تک کچھ بنیں کھاتے۔ مہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے نہیں کھاتے بنیں تنہا کی بین ورل چا ہے ، تم شام تک کچھ بنیں کھاتے۔ مہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے نہیں کھاتے بنیں تنہا کی میں بھی جواں کو تی ویکھ والا نہیں ہوتا ، ایک قطرہ پانی پینا یا ایک دانہ کی مہان میں متہارے سائے نامکوں بوتا ہو گئا وال میں بوتا ، ایک قطرہ پانی پینا یا ایک دانہ کی دہتی ہے۔ اددم مغرب کو ان ان محمد خوف د خطرتم وب اور جو چیز چا ہتے ہو کھاتے ہو ، بودک اور تم افطار کی اوف لیکے اب رات محمد خوف د خطرتم وب اور جو چیز چا ہتے ہو کھاتے ہو ، خودکرو ، یہ کیا چیز ہے۔ اس کے ما طرد ناظ ہو لئے کا بقین ہے۔ نفودکرو ، یہ کیا چیز ہے ہا اس کی تہ میں فدا کا خوف ہے ۔ اس کے ما طرد ناظ ہو لئے کا بقین ہے۔ نفودکرو ، یہ کیا چیز ہے ہا اس کی تہ میں فدا کا خوف ہے۔ اس کے ما طرد ناظ ہو لئے کا بقین ہے۔ نفودکرو ، یہ کیا چیز ہے ہا اس کی تہ میں فدا کا خوف ہے۔ اس کے ما طرد ناظ ہو لئے کا بقین ہے۔

افرت کی زندگی اور خداکی عدالت پرایمان ہے۔ قرآن اور رسول کی سخت اطاعت ہے۔ فرض کا مزیر دست احساس ہے۔ مبراور مصائب کے مقابلہ کی مشق ہے ، خداکی خوشنو دی کے مقابلہ ہیں خواہشات نفس کورو کئے اور دہا نے کی طاقت ہے۔ ہرسال رمرضان کا مہینہ آناہیے، تاکہ پور نے بن فواہشات نفس کورو کئے اور دہا نے کی طاقت ہے۔ ہرسال رمرضان کا مہینہ آناہیے، تاکہ پور نے بن کورٹ نشر کیں ورہ تہارے اندر بر تمام اوصاف بریدا کر اندی کوشنش کیں تاکہ تم بورے اور بیا اور براوصاف تمہیں اُس عبادت کے قابل بنائیں ہوا باس مسامان کو اپنی زندگی میں ہروقت بجالانی چا ہیئے۔

یرسب ہمارے ہی فائدے ہیں - ہیں ہمو کار کھنے سے فدا کاکوئی فائدہ نہیں۔ اس سے
ہماری جہلائی ہی کے لئے رمصنان کے روزے ہم پر فرض کئے ہیں۔ اس فرض کو جواوگ بغیر محتقال
وجہ کے ادا نہیں کرتے وہ اپنے او پر فو ذ ظام کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ شرمناک طربیقان کا جہ
جورمضان ہیں علانیہ کھاتے پیتے ہیں۔ دہ گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم سلمانوں کی جماعت
سے نہیں ہیں ، ہم کو اسلام کے احکام کی کوئی پر واہ نہیں ہے، اور ہم ایسے بے باک ہیں کہ جس کو خلا ا

الگ بہوناایک آسان بات ہو، بن کواپنے خالق ورازی کے فلاف بناوت کرتے ہوئے درا شرم ہز آئے، اور جواپنے دین کے سب سے بڑے پیشوا کے مقرر کئے ہوئے قانون کو علانیہ توڑوہی اُن کی کوئی شخص کس وفاواری، کس نیک چلنی اور اہا ٹت واری، کس فرض شناسی اور پا بندی قالوٰ ن کے اور کے کڑی ہیں ہیں۔

کی امید کرسکتا ہے ؟

ر کوان ایسرا فرض زکوہ ہے۔ اللہ تالی سے ہرمسامان مالدار پر فرض کیا ہے کہ اگراس کے پاس کم اذکم چالیس رو ہے ہوں اور ان پر پوراایک سال گزرجائے تو وہ ان ہیں سے ایک رو ہیں است کسی غریب رسفتہ داریاکسی مختاج ، کسی سکین کسی بوسلم ، کسی مسافر ، یاکسی قرمندار شخص کو دے دے۔
اس طرح اللہ منے امیروں کی دولت میں عزیبوں کے لئے کم اذکم ڈھائی فی صدی حصہ قرر

كرديات - اس سے زياده اُركوئي كيموت تويہ اصان بے جس كا تواب اور زياده ووكا-

دیکھو ایر صداللہ کو نہیں پہنچتا۔ وہ تہاری کسی چیز کا ختاج نہیں ہے۔ نیکن وہ زمالہ کم سے گرفت سے کہ تم کے گرفت ک کرتم کے گرفت ولی کے ساتھ میری خاط اپنے کسی عزیب بھائی کو کچھ دیا تو گھا تھے کو دیا۔ اس کی طرف سے میں تم کو کئی گذا دیا وہ بدلہ دول گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس کو دے کرتم کو ٹی احسان مہتا ہے۔ اس کو فلیل و تقیر مذکر و۔ اس سے شکر یہ کی بھی ٹوا ہش مدر کھو۔ یہ بھی کوششش مذکر و کہ تہا ری اس کیشش فلیل و تقیر مذکر و کہ تہا ری اس کے اس کے کالوگوں میں جرچا ہوا ورلوگ متمادی افریق کریں کہ فلال صاحب بڑے سنی وا تا ہیں۔ اگر ان تمام

کے یہ بات بادر کھنے کے قابل ہے کہ رسول خداصلی الترطیب و سلم سے اپنے خاندان کے لوگوں بینی سیدوں اور یا شیموں کے سے نے دکوا قروام کردی ہے - مطلب یہ ہے کہ سادات اور بنی یا شم پرزکو قدینا تو خوض ہے مگرزکوا قران ان کے سائے بائر نہیں - سوشخص کی عزیب سیدیا یا شمی کی مدوکرنا چاہتا ہو ، دہ بدیریا بخف وے سکتاہے ، مدة طرات اورزکوا ق نہیں دسے سکتا۔

رساله دبيبات

اناپاک میالات سے اپنے ول کو پاک رکھو گے اور محف میری ٹوشنو دی کے لئے اپنی دولت میں سے خریبوں کو صعد دوں گاہو کہمی ختم منہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ سے اس زکوہ کو بھی ہم پراس طرح خرض کیا ہے میں طرح نماز اور روزے کو خرض کیا ہے میں طرح نماز اور روزے کو خرض کیا ہے میں طرح نماز اور روزے کو خرض کیا ہے ۔ یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے۔ اور اس کو رکن اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ یہ مسلمان میں خرائی فالح قربانی اور ایٹا اور ایٹا اور ایٹا اور ایٹا کی بری صفات کو دور کرتا ہے۔ کی اور ایٹا کی اور زر برتی کی بری صفات کو دور کرتا ہے۔ کھی کی پوجاکر لئے والا اور رو ہے پر جان دینے والا سریص اور بخیل آدمی اسلام کے کہی گانوسی کو بیان دینے والا سریص اور بخیل آدمی اسلام کے کہی گانوسی کو بین کا نہیں ۔ بوشخص ضلا کے حکم پر اپنی گاڑھی مخت سے کما یا ہوا مال اپنی کی ذاتی خرض کے بغیر قربان کو اس قربانی کی مذورت ہوتو وہ اپنی دولت اور اس کو اس قابل بناتی ہے کہ خدا کی راہ میں جب مال صرف کرنے کی صرورت ہوتو وہ اپنی دولت اور اس کو اس قابل بناتی ہے کہ خدا کی مارہ میں جب مال صرف کرنے کی صرورت ہوتو وہ اپنی دولت کو سیست سے چیٹا نے مزبی بناتی ہے کہ خدا کی مارہ میں جب مال صرف کرنے کی صرورت ہوتو وہ اپنی دولت کو سیست سے چیٹا نے مزبین بناتی ہے کہ خدا کی مارہ میں جب مال صرف کرنے کی صرورت ہوتو وہ اپنی دولت کو سیست سے چیٹا نے مزبین بناتی ہے کہ خدا کی مارہ میں جب مال صرف کرنے کی صرورت ہوتو وہ اپنی دولت کو سیست سے چیٹا نے مزبین بناتی ہے کہ خدا کی کو سیست سے چیٹا نے مزبین بناتی ہے کہ خدا کی مارہ میں جب مال صرف کرنے کی صرورت ہوتو وہ اپنی دولت

زکواۃ کادنیوی فائدہ یہ ہے کہ سلمان آبس میں ایک دوسرے کی مدکریں کو گہسلمان بھالیہ کا اور فلیل و خوار مذہور جوامیریں وہ عزیبوں کو سنجالیں اور جو عزیب ہیں وہ عبیک مانگتے ہذ عیریں کو تی شخص اپنی دولت کو مرف اپنے عیش و آرام اور اپنی شان و شوکت ہی پر شارا اوے بلکہ یہ ہی یا در کھے کہ اس میں اس کی قوم کے بیٹیوں اور بیواؤں اور محتاجوں کا بھی ہی ہے ۔ اس میں ان لوگوں کا بھی ہی ہے ۔ اس میں ان لوگوں کا بھی ہی ہے ۔ اس میں اس کی قوم کے بیٹیوں اور بیواؤں اور محتاجوں کا بھی ہی ہے ۔ اس میں ان لوگوں کا بھی ہی ہے جو کو ٹی کام کرلئے کی قابلیت رکھتے ہیں مگر سراید شربولئے کی دوسہ سے انہیں کرسٹے ۔ اس میں ان بیجوں کا بھی ہی ہے۔ اس میں ان کا بھی ہی ہی ہو معذور ہو گئے ہیں اور کو ٹی کام کرلئے کا قابل و جہ سے تباری کو ٹیس یا سکتے۔ اس میں ان کا کہی ہی ہی ہو معذور ہو گئے ہیں اور کو ٹی کام کرلئے کا ابل میں ہی ہو ہو کے بیزار دن آدی رو ٹیوں کے مختاج ہوں اور مزاروں کام کے آدی بنے کار مادے آدی موٹروں ہی ہی ہور اور مزاروں کام کے آدی بنے کار مادے آدی بھریں ۔ اسلام ایس نور عرفی کا دشمی ہے ۔ کا ذوں کو ان کی تبذیہ یہ سکھاتی ہی کار مادے آدی بھریں ۔ اسلام ایس نور عرفی کا دشمی ہے ۔ کا ذوں کو ان کی تبذیب یہ سکھاتی ہی کرار اور سے کو کھی دول کو ان کی تبذیب یہ سکھاتی ہی کہ جو کو کھی دول کو ان کی تبذیب یہ سکھاتی ہے کہ کو کہ کے دول سے کہ کار مادے آد

ان کے ہاتھ گئے اس کو سمیٹ سمیٹ کرر کھیں اور است سود پر جپلاکراس ہاس کے لوگوں کی کمائی بھی اپنے پاس کھی ہے۔ اپنی مسلمانوں کو ان کا مذہب یہ سکھا تا ہے کہ اگر خدا تمہیں اس قدر رزق ہی جو تہار ہی مذرد کھو ، بلکہ اپنے ودسرے بھائیوں کو دو تاکدان کی صدور تیں بوری ہوں اور تہاری طرح وہ بھی کچھ کمالے اور کا مرکے کے قابل ہو جائیں ۔

می صدور تیں بوری ہوں اور تہاری طرح وہ بھی کچھ کمالے اور کا مرکے کے قابل ہو جائیں ۔

می صدور تیں بوری ہوں اور تہاری صرف ایک مرتب اواکر نا مذوری ہے اور وہ بھی صرف ان کے ایس کے جو مکہ حفاظ میں جائے ہوں ۔

میں کی جو مکہ حفاظ ترک جائی ہوں اور داشت کر سکتے ہوں ۔

جہاں اب مکرمنظہ آباد ہے بہاں اب سے ہزاد وں برس بہلے معدرت ابراہیم علیدائسالام کے ایک چھوٹاسا گرالتہ کی عبادت کے بنایا تھا۔ اللہ نے ان کے فلوص اور بحب کی یہ قدر زمائی کہاس کو اپنا گرقرار دیا اور فر مایا کہ بس کو ہادی عبادت کرنی جودہ اس گری راف رُن کر کے عبا دت کرتے اور فرایا کہ ہر سالان مؤاہ وہ دمنیا کے کسی کو سے ہیں ہو، بشرط استطاعت عمر ہیں کم از کم ایک مرتبہ اس گری رافز ایا کہر سالان مؤاہ وہ دمنیا کے کسی کو سے ہیں ہو، بشرط استطاعت عمر ہیں کم از کم ایک مرتبہ اس گری رافز ایا کہ ہر سالانہ ہماراپیا اور فرایا کہ بست کے ساتھ جمارے اس گری واف آونوایٹ دلوں کو پاک کرد نفسانی بندہ ابراہیم طواف کرتا تھا۔ پھریہ بھی سے دیا کہ جب ہمارے گری واف آونوایٹ دلوں کو پاک کرد نفسانی بندہ ابراہیم طواف کرتا تھا میں اور بدکاری اور بدکاری اور بدائی سے بچو۔ اسی اوب واحرام اور عاجری کے ساتھ فراہشات کودوکو۔ فول رویا ہے مالان کا حاکم ہے اور جس کے مقابلہ میں سب انسان فیٹر ہیں۔ اس عابی کا مالہ میں جب اس با دشاہ کی فارمت کے ساتھ جماری عبادت کردگے توجم تم میں اپنی لؤاز شوں سے ساتھ جماری عبادت کردگے توجم تم میں اپنی لؤاز شوں سے ساتھ جماری عبادت کردگے توجم تم میں اپنی لؤاز شوں سے ساتھ جماری عبادت کردگے توجم تم میں اپنی لؤاز شوں سے ساتھ جماری عبادت کردگے توجم تم میں اپنی لؤاز شوں سے ساتھ جماری عبادت کردگے توجم تم میں اپنی لؤاز شوں سے مالا مال کردیں گے۔

ایک ایا از است دیکھی توج سب سے بڑی عبادت ہدے فدائی محبت اگرائنان کے دل ہیں اندور اور دو اپنے کاروبار جمیور کرا اپنے بوری وں اور دوستوں سے بیا ہورات لیے سفری زممت میں کیوں بر داستارے کا اس کئے کا ادا دہ فودی محبت اور افلاص کی دلیل ہے۔ بھر حب اندان اس سفرے کے لئا ہے تواس کی کیڈیٹ عام سفردں جیسی نہیں ہوتی۔ اس سفری زیادہ تو

حایت اسلام کیا چیزے اور کیوں رض کی گئی ہے ؟ اس کوتم ایک مثال سے با سانی سمج سکتے ہو

نہ دو رجس طرح تم اپنی جان و مال او بورت کی مفاطلت کے لئے برقسم کی قربان پر آمادہ ہوجاتے ہوائی طرح اسلام اور مسلمانوں کی مفاطلت کے لئے بھی ہر قربانی پر آنادہ رہو۔ یہ صفات ہرائس شخص میں ہوت چاہئیں ہو اپنے آپ کومسامان کہتا ہو۔ درنہ اس کا شمار منا فقوں میں ہو گا ادر اس کا عمل خود ہی اس کے زبانی وعوے کوچھوٹا ٹا بہت کروے گا۔

اسی حایت اسلام کا ایک شعبردہ ہے جس کوشرادیت کی زبان ہیں د بہاد ا کہتے ہیں ، بہا و کے لفظى منى بين كسى كام بير، ابنى انتها أى طاقت مرف كردييا - اس منى كے لحاظ ــــــــ بوشينص خدا كا كلمدمليند را کے لئے روپ سے ، زبان سے ، قلم سے اللہ یا دُل سے کوشش کرا ہے دہ می جہاد ہی کرا ہے مگرفاص طور پر الد بہاو" کالفظاس جنگ کے استعمال کیا گیا ہے جتمام دنیوی اغراض ہے باک ہوکرمحض ضاکے لئے اسلام کے دشمنوں سے کی جائے . شرابیت میں اس ہرادکو فرض کفایہ کہتے ہیں ؟ ببنى بدايسا فرض ہے بوتمام مسلمانوں پر عائد تو ہوتا ہے ليكن اگر ايك جاعت اس كواد اكر دے تو باتى لوگوں پر سے اس کواد اگر دینے کی دمرواری ساقدا ہوجاتی ہے۔ البتداگر اسلامی ملک بردشمنوں کا حملہ ہوتواس صورت یں جہاداس ملک کے تمام ہا شندوں پر نماز اور وڑہ کی طرح فرض عیں ہوجا تا ہے، اور وہ اگر مقابلہ کی طاقت ندر کھنتے ہوں توان کے تربیب جو ملک واقع ہوں وہاں کے بھی ہرسلمان پر فرض ہوجا تاہیے کہ جان اور مال سے ان کی روکرے، اور اگران کی مدرسے مجی دشمن کا حمار و فع مد بھوتو تمام دنیا کے مسلمانوں پران کی حایت اسی طرح فرض ہردیاتی ہے جس طرح نماز اور روز ہ فرض ہے ، یعنی اگر کو تی ایک شخص بھی یہ فرمن اداکر بنے بیں کوتا ہی کرے گاتو گنہ گار ہوگا۔ ایسی صور توں میں جہاد کی اہمیت نماز اور روز <del>ک</del> سے بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔ اس سے کہ وہ وقت ایمان کے امتحان کا ہرتا ہے۔ بوشخص مصیبت کے وقت اسلام اورمسلان کاما تھ مددے اس کا ایمان ہی مت تبہت ہیداس کی نازکس کام کی ا در اس کے روزے کی کیا و تعدت ہا اور اگر کوئی بدیجنت ایسا ہوکہ اس وقعت اسلام اورمسلمانوں کے خلاف دشمنوں کا ساتھ دے تو وہ یقیناً سنا فق ہے۔ اس کی خار اور اس کار وزہ اور اس کی زكوة اوراس كانج سب كجه به كاري -



دین اورشربیت کافرق - امکام شربیت معلوم کرنے کے درائع فقہ - تصوف

اب تک ہم سے تم کو جو کچھ باتیں بتائی ہیں وہ سب مدوین "کی باتیں تقیں۔ اب ہم صرت محرصلی المد علیہ دسلم کی مد شرایت " کے متعلق تم سے کچھ بیان کریں گئے گر سب سے پہلے تہیں تمجہ لینا چاہئے کہ شرابیت کے کہتے ہیں اور شرابیت اور دین ہیں فرق کیا ہے۔

وین اور تشریعت کا فرق ایجیا ابواب مین تم کو بتا یا جا چاہے کہ تمام انبیار دین اسلام ہی کی اسلام ہی کی اسلام ہی کی اسلام ہی کہ تعلیم دیتے پہلے آئے ہیں۔ اور دین اسلام بہ ہے کہ تم خوا کی وات و صفات اور آ فرت کی جزا و مرا پر اس طرح ایمان لاؤجی طرح فعرا کے سبحے بیٹیروں سے تعلیم دی ہے۔ خوا کی کتابوں کو مانو اور تمام من ما طریقے چورڈ کراسی طریقے کوئی سمجھ جس کی طرف ان کتابوں میں راہ نمائی کی گئی ہے۔ خوا کے بیٹیروں کی اسلام حیث کرورا من کی بیردی کرور خوراکی عبادت میں خوا کے سواکمی کو شریک خروراسی اطاعت کرواورسب کو جبج ڈرکر امنی کی بیردی کرور خوراکی عبادت میں خدا کے سواکمی کو شریک خروراسی ایمان اور عبادت میں مشترک ہیں۔

سسسسس کے بیں رایک چیز دوسری بھی ہے جس کو شریعی ہے ہیں۔ لیتی عبا دت کے طریقے ،
مجاشرت کے اصول، با ہمی معاملات اور تعاقات کے قوابین، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کے حدود
وغیرہ- ان امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مختلف فرمانوں اور مختلف توموں کے حالات کا لحاظ
کرکے اپنے پیٹے بروں کے پاس مختلف شریعتیں جی مقیں، تاکہ وہ ہرقوم کو الگ الگ شاکت کی اور تہذفہ
اور اخلاق کی تعلیم و تربیت و سے کرایک بورے قانون کی بیردی کے گئتیار کرتے د ہیں جب یہ کا منتمل

بوكياتوالدر من حضرت محرصلي الدرملية وسلم كو وورش قانون دے كر بيم ديا حب كي تمام دفعات تمام دنيا کے سے ہیں اب دین تووہی سے جو مجھلے ابنیادسے سکھایا تھا، گریرانی شربیتس نسوخ کردی گئی ہیں اوران کی جگہاںی ٹنرلویت قائم کی گئی ہے جس میں تمام انسانوں کے گئے عبادت کے طریقے اور معا شرت کے اصول اور باہمی معالمات کے قانون اور حلال و حرام کے معدود یکسال ہیں۔ ا حکام شریعیت معلوم کرانے کے وراکع اشریب محدی کے اصول درا مکام معافی کرنے کے لئے ) کاہر برلفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ رہی حدمیث تواس سے وہ روایتا ہی مرادیں جورسول النّابصلي التّارعلية وسلم سے ہم تک ہنجی ہیں۔ رسول النّدصلی التّٰہ علیہ وسلم کی ساری دن رگی قرآ لے کے بعد ۲۲ سال کی مرت انک آپ ہروقت تعلیم اور ہدائیت ہیں مشخول رہ ا دراینی زبان اورا بیت عمل سے لوگوں کو بتائے رہے کہ البدتعالی کی مرضی کے مطابق زندگی بسرر سے كاطريقة كياسبئه - اس زبر دست زندگي مين صحابي مرو اور صحابيه عوريتن اور منوواً تخضرت صلى العدمليه وسلم کے عور برزشتہ دارا ورآپ کی بیویاں سب کے سب آپ کی ہربات کوغورسٹ سنتے تھے، ہرکام م على وركهة تقها وربيرموالمدين جوان كوبيش أتا تها آپ سے شربيت كا يح دريا فت كرتے تھے بيبى آب فرماتے فلال کا مرروا در فلال کام مرکرو-جولوگ حاضر موتے وہ اس فرمان کو بادکر لیتے ستھے اور ان لوگوں کوسنا دیتے مصفے جواس موقع پر حاضر نہ ہو تے منتے ۔ اسی طرح کہجی آپ کوئی کام کسی خاص طریقے پرکہاکرتے مختے۔ دیکھنے والے اس کوئھی یا در کھتے تننے اور ند دیکھنے والوں سے بیان کردیتے تنفے کہ آ بیٹ سے فلاں کام فلاں طربیقے پرکیا مٹھا۔اسی طرح کبھی کوئی شخص آپ کے ساشنے کو ٹی کامرکرتا توآپ یا تواس پرخاموش رہتے، یاب ندیدگی کا اظہار زماتے، یا منع کردیتے تھے -ان سب باتوں معفوظ ركفت عقب السي عتنى بالتي صعابى مردون أورصابى عورتول مصلوكون سينسان کوبعض نے حفظ مادکرلیا ، اور بعض نے لکھ لیا اور یہ بھی یا دکرلیا کہ بیر ٹیمر ہمکوکس سے بیٹھی ہے ۔ بھیمر و با روایتوں کو رفتہ رفتہ کتا ہوں میں جمہ کرلیا گیا۔ اس طرح حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ فراہم ہو گیا

صب بین خصوصیت کے را تصابام مالک اور ایام بخاری اور ایام مسلم می اور اور ایام مسلم می اور اور کاری اور ایام کشایی اور ایام این ماجی کما بین بهت مشند مثیال کی جاتی ہیں -

فیقیم آزان اور حدیث کے اسکام پر عنور کرکے تعیقی بزرگان دین سے عام لوگوں کی ہمانی کے ایکھنگی توانین در تب کر دیثے ہیں جن کو" فقہ "کے نام سے موسوم کیا جا تاہیں ۔ پر نکہ ہر شخص قرآن کی شام باریکہ وں کو نہیں ہجے سکتا مذہبر شخص کے پاس حدیث کا ایسا علم ہے کہ دہ بطور خود شرویت کے احکام علم میں مرسکے، اس سے جن بزرگان دین سے برسوں کی جمنت اور خور دخقیت کے بعد و فقہ ، کومر تب کیا آئے۔ اس سے جن بزرگان دین سے برسوں کی جمنت اور خور دخقیت کے بعد و فقہ ، کومر تب کیا آئے۔ ان کے باراحسان سے دنیا کے مسلمان کہی سبکدوش نہیں ہوسکتے۔ بھا نہی کی مختوں کا نیتجہ ہے کہ آئی کروڑ دوں سلمان بفیرکسی زمیت کے شرویت کی ہروی کررہ ہے ہیں۔ اور کسی کو خدا اور رسول کے احکام معلم میں دفعی بہروی کررہ ہے ہیں۔ اور کسی کو خدا اور رسول کے احکام معلم معلقہ کروڑ دیں دفعی پر وی کررہ ہے ہیں۔ اور کسی کو خدا اور رسول کے احکام معلوم کروٹ میں دفعی بہروی کی جن دور کسی کو خدا اور رسول کے احکام معلی معلقہ کروٹ میں دفعی بہروں تی کی بروٹ کی کرد ہے بیں۔ اور کسی کو خدا اور رسول کے احکام معلی معلقہ کر سامان بفتہ کسی پیش آئی .

ابتدایس بهت سے بزرگوں نے فقر کو اپنے اپنے مربقیہ برمرتب کیا تھا۔ مگر فتہ رفتہ بافقهب

ونیایس باقی ره کئیں اوراج دنیا مصلان زیاده ترانبی کی بیروی کرتے ہیں:

ا- امام الوحنيفه رحمة التارعليه كي فقدص كي ترتيب من امام الويوسف اورامام محداور امام دفر

ادراید ہی جنداور برے براے علماء کامشورہ بھی شامل تھا۔ اسے فقرصنفی کہا جاتا ہے۔

٢- امام مالك رحمة الدرعليه كي فقر بر فقرالكي كنام سي مشهورت -

١- الأم شافعي رحمة الدرعليدكي فقه- يرفقه سافعي كهلاتي به -

م - امام احدابن عنبل رحمة الدرعليه كي فقه- اس كوفقه منبلي كيت بير-

یہ چاروں فقیس رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم کے بعد دوسو برس کے اندراندر مرتب ہوگئی تیں۔
ان بیں جواف لافات پائے جاتے ہیں وہ بالکل قدرتی اخلافات ہیں۔ چند آدمی جب کسی معالمہ کی تعیق کرتے ہیں وہ بالکل قدرتی اخلا اس کے تعیق کرتے ہیں تقارل ہت اخلا تعیق کرتے ہیں توان کی تحقیق اور سمجے میں تقورل ہت اختلا صرور ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ سب می بیٹ داور نیک شیت اور مسلمانوں کے تغیر فواہ بزرگ تھے اس لئے تمام مسلمان ان چاروں فقہوں کو برحتی ملئے ہیں۔

البته به ظاہرے کہ ایک معاملہ میں ایک ہی طریقہ کی پیروی کی جاسکتی ہے۔ چار مختلف طراقع کی پیروی نہیں کی جاسکتی۔ اس ہے اکثر علماء ہہ کہتے ہیں کہسلانوں کوان جیاروں ہیں۔۔کسی ایک پر*دی کر*نی جا ہیئے -ان کے علاوہ علماء کاایک گروہ ایسا بھی ہے جو بیرکہتا ہ*ے کہ*ی فاھر مفقہ کی پیرو*ی ک*ے ، نہیں ہے، علمر کھنے والے آدمی کو ہراہ راست قرآن اورحدیث سے اعکام معاوم کرنے جائیتی بلاتے میں اور اور کے جاروں گرد ہوں کی طرح یہ بھی حق پر ہیں۔ افقد كاتعاق النان كے فاہرى عمل سے ب، وه مرف يدريك تى بنكرتم كوجيسااورس الرج محمدياكيا عقاء اس كوتم بجالات يانبس اكر بجالات بوتوفية كواس سے كي يجسف نبس كرتمهار، با حال بقطا. ول کے حال ہے جو چیز مجیٹ کرتی ہے اس کانا مرتصوف بھے ۔ مثلاً تم ثما زیر مصطبح ی فقد صرف بید دیکھتی ہے کہتم ہے وضو تھیا۔ کیا ہے۔ تبلہ روکھ طیسے ہوئے ہو بنما ز بے تمام ارکان ادا کئے ہیں۔ جو چیزی نماز میں طرحی جاتی ہیں وہ سب پڑھ لی ہیں۔ اور عب وقت جنت می ىقىر كى گئى بېرى طبيك اسى دقت اتنى ہى ركعتين يله چى بىن - حب يہ سب تم سكے كرديا تو د**ق**ىكى سے ندا کا خوف اوراس کے عاصرونا ظر ہو سے کا بیتین ، اور صرف اسی کی خوشنو دی چاہینے کا جذبہ بھی پیدا ہوایا بہس و اس نماز لیے تمہاری روح کوکس قدر پاک کہا ؟ نتمہارے افلاق کہان تک کئے ہے تم کوکس حد تک سنچاا ورپچاعملی سلمان بنادیا ؟ میرتمام باتیں جو نماز کے اصل مقصد سے تعلق کمیں که قرآن میں اس چیز کا نام <sup>مد</sup> تزکیدی اور س*حکہ* لوگوں میں بی چیز دد تھوف، کے نام سے مشمور ہوئی۔

کے جینے اصحام ہیں ان سب میں فقہ صرف بر دمکھتی ہے کہ تم کو جوجی جس صورت میں دیا گیا تھا اسی صورت میں تم اے بجالائے یا تزمین اور تصوف بر دیکھتا ہے کہ اس مُحم پر عمل کرسے میں تمہارے اندر فاوص اور نیک بنتی اور سیمی اطاعت کس قدر متنی ؟

اس فرق کوتم ایک مثنال سے انجھی طرح سمجھ سکتے ہوں جب کو آٹھوں تم سے ملتا ہے تو تم اس ارتفا اس فرق کوتم ایک سٹنال سے انجھی طرح سمجھ سکتے ہوں جب کہ دہ صبح و تندر سب ہے با نہیں انبھا اس کی طرح سے بادولا تو نہیں ہے ۔ فول بھر اس کے اخلاق کیسے ہیں ۔ اس کی عادات و خصائل کاکیا حال ہے ۔ اس کی عثل اور سمجہ و جھکھی ہے ۔ وہ عالم ہے با جاہل بنیک ہے ہیں ۔ اس کی عادات و خصائل کاکیا حال ہے ۔ اس کی عثل اور سمجہ و جھکھی ہے ۔ وہ عالم ہے با جاہل بنیک ہے با بد ان میں سے پہلی فظر گویا فقر کی فظر ہے اور سمجہ و جھکھی ہے ۔ وہ سٹی کے مقام ہے با جاہل بنیک ہے با بد ان میں سے پہلی فظر گویا فقر کی نظر ہے اور سے میں کے مقام ہے ۔ متم اس کی عالم بی ایک ہو اور باطن بھی ایجا اس کی عالم بی ایجا ہو ۔ وہ سٹی سے بھی کوئی اور باطن بھی ایجا ہوں ہو گام ہو اور باطن بھی اس کے علی کوئی اور باطن بھی اطام میں ہو گام ہو کہ اس کا طام ہی بابند می طام بیس اس کے علی کوئی اور کی کا ہمری اطام سے درست در ہو ، اس کی مثال ایس ہے بھیے کوئی آدمی نو بھورت ہو گرام دہ ہو ۔ اور بی بھی کوئی آدمی نو بھورت ہو گرام دہ ہو ۔ اور بی بھی کوئی شخص کے علی بینال ایس ہے بھیے کوئی آدمی نو بھورت اور ایا ہی میال ایس بھی کوئی آدمی نو بھورت اور ایا ہی ہو ، جس بھیے کوئی شخص کے علی بینال ایس ہو گریوسورت اور ایا ہی ہو ، جس بھیے کوئی شخص بہت شریف اور نیک ہو گور بھورت اور ایا ہی ہو ،

اس مثال سے تم کو فقہ اور تصوف کا باہمی تعلق ہمی معلوم ہوگیا ہوگا، مگرا فسوس ہے کہ بدر کے درالؤں میں علم اور افلاق کے دوال سے جہاں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں، تصوف کے پاک چٹے کو بھی گندا کر دیا گیا ، لوگوں سے طرح طرح طرح کے غیراسلامی فلسفے گراہ توموں سے سیکھے اور ان کو تصوف کے نام سے اسلام بین وافل کر دیا ۔ عجمیب، عجمیب تسم سے عقید دن اور طریقوں پر تصوف کا نام چہاں کیا جن کی کوئی اصل فرآن اور حدیث میں ہوئیں ہے ۔ بھراس قسم کے عقید دن اور طریقوں سے رفتہ رفتہ اپنے آپ و شرادیت کی ۔ کوئی اصل فرآن اور حدیث میں ہوئیں کے نصوف کو شراحیت سے کوئی واسطر منہیں ، یہ کوج بنی دو مراج کی ابندی سے بھی آزاد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نصوف کو شراحیت سے کوئی واسطر منہیں ، یہ کوج بنی دو مراج کی ابندی سے بھی آزاد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نصوف کو شراحیت سے کوئی واسطر منہیں ، یہ کوج بنی دو مراج کا

صونی کو قانون اور قاعدے کی پابندی سے کیا سرد کار۔ اس قسم کی ہاتیں اکثر جاہل صوفیوں سے سندے

میں آتی ہیں مگر درا صل یہ بالسل خلط ہیں۔ اسلام ہیں کسی ایسے تصوف کی گنجائش ہیں ہے ہوشر دیت

کے احکام سے بے تعلق ہو۔ کسی صوفی کو یہ حق نہیں کہ دہ نماز اور روزے اور رجح اور زکو ق کی پابندی

سے آزاد ہوجائے۔ کو کی صوفی ان قواہیں کے خلاف عمل کر سے کا حق نہیں رکھتا ہو موا شرت اور میشت

اور اخلات اور معاملات اور حقوق و فرائص اور حد و و حلال و حام کے متعلق خدا ور سول سے بتا ہے ہیں۔ کوئی

ایسا شخص ہور سول اللہ صلی المدعلیہ وسلم کی صحبے ہیر دی دکرتا ہو اور آ ب کے مقرر کئے ہوئے طابقہ کا پابندینہ

بوسلمان صوفی کہلا شے جائے کا مستق ہی نہیں ہے۔ تضوف تو در حقیقت خدا اور سول کی ہیرہ ہی محبت

بلکہ عشی کا نام ہے۔ اور عشی کا نقاضا یہ ہے کہ خدا کے احکام اور اس کے رسول کی ہیرہ ہی سے بال بابا ہمی تصوف نشر معیت سے الگ کوئی چر نہیں ہے، بلکہ شرحیت کی اسلامی تصوف نشر معیت سے الگ کوئی چر نہیں ہے، بلکہ شرحیت کی اس کے خوف احکام کو ان مقابلہ کوئی خوب سے احکام کو ان مقابلہ کوئی خوب سے احکام کو انتہائی خلوص اور نیک میں تھی کے ساتھ بھالات اور اطاعت ہیں خوالی مجہدے اور اطاعت ہیں خوالی محبت اور اس کے خوف احکام کو انتہائی خلوص اور نیک میں تھی جو اس کے مساتھ میں کی دوج محبوبیت ہیں خوالی محبت اور اطاعت ہیں خوالی محبوبیت ہی کا نام تصوف ہیں۔



شربیت کے امول مقوق کی چارتیں، فدا کے مقوق ، بندول کے مقوق ، مندول کے مقوق ، مالگیرادردا می شراییت ،

اس آخری باب میں ہم شریعیت کے اصول اور خاص خاص اسکام بیان کریں گے جن سے تم کوملم ہو گاکداسلامی شراحیت انسان کی دندگی کوک طرح ایک بہتر بن مذابطہ کا پابند مبنا تی ہے ۔ اوراس مذابطہ میں کسی کسہ عکہ تا ہے کہ گئریں

كىسى مكىتىن دىكى گئى بىل

شرفییت کے افعول اسم بنی مالت پر بنور کرد گرونکو ماہم بردگارد نیا ہیں تم بہت ہی توہیں نیرا آ ہوادر ہر قوت کا تقامنا یہ ہے کہ اس سے کام لیا جائے۔ تم میں مقل ہے۔ امادہ ہے۔ شوق اور محبت ہے۔ فوف اور لائے ہے۔ اور لائے ہے۔ ان ہیں سے کوئی چیز ہی ہی ہی کہ بنی ہیں۔ بر چیز تم کو اس سے دی میں ہے کہ تم کواس کی طورت ہے۔ وفوف ہے۔ دنیا میں مترباری دندگی کامیابی اسی پر موقوف ہے کہ تم باری طبعیت اور فطرت ہو کچوائی ہے۔ دنیا میں مترباری دندگی کی کامیابی اسی پر موقوف ہے کہ تم باری طبعیت اور فطرت ہو کچوائی ہے۔ دنیا میں مترباری دندگی کی کامیابی اسی پر موقوف ہے کہ تم باری طبعیت اور فطرت ہو کچوائی ہے۔ اس کو پوراکر وہ اور بداسی وقت ہو ہے ہا کہ در ملی گئی ہیں ان سے کام لیے نے درائع بھی تم کو دیئے گئی ہیں۔ سے کام رود ہیں۔ اس کے بعد تم بادی تم ہے۔ میں مارد دی آلات موجود ہیں۔ اس کے بعد تم بادی گئی ہیں۔ سے بین میں موجود ہیں۔ اس کے بعد تم بادی کو دیتم اسی بین ہیں۔ تم بادی مدد کے مضود تم بادی این بنس کے انسان موجود ہیں۔ متہاری عدم سے میں مقدم میں اور بین بنس کے انسان موجود ہیں۔ متہاری فدمت کے لئے جا تو رہی تات اور جادات ہیں۔ نوید این میں موجود ہیں۔ نیا اس کے بعد تم بادی اسی بین بین اسے دیں اس کو اس کو بین اور این بین بنس کے انسان موجود ہیں۔ متہاری فدمت کے لئے جا تور ہیں۔ نیا تات اور جادات ہیں۔ نوید این بین بین سے دو حساب پیزیں ہیں۔ نواد اس کو اسی اینے بیدا اسی اسی بین اسی میں موجود ہیں۔ اسی اسی بین بین سے دو حساب پیزیں ہیں۔ نواد اسی اسی بین اور این در بوا اور حرادت اور دو خوت کا در ایس کی میں موجود ہیں۔ نواد کو دی اور دو خوت کا در ایس کو دو میں۔ اسی بین بین موجود ہیں۔ کو اسی کو دی بی اور کی کو دی کو

ایا ہے کہتم ان سے کام لواور زندگی بسررسے میں ان سے مددحاصل کرو<sup>۔</sup> مراب آیک دوسری حیثیت سے دیکھوتم کو جو توتیں دی گئی ہیں دہ فائدے کے لیے دی گئی ہیں۔ نقصات ہوہمی توکم سے کم جو ناگز کور بور اس کے سوا تبنی صورتس ہوئے ل کہتی ہے کہ وہ سب غلط ہونی چاہئیں۔ مشلاً اگر ترکوؤی اب کام کروس سے خودتم کو نعتصان بہنچے تو بیرم علطی ہوگی ،اگرتم اپنی کسی توت سے ایسا کام ہوجس سے دوسرے النسانوں کا نقتصان پہنچے توریم بی فلطی ہوگی اگر تم کسی توت کو اس طرح استعمال کر دکرجو دسائیل تہیں دیتے گئے ہیں وہ فیصول ضاکع ہ تو بیمی غلطی موگی بمنباری عفل خوداس بات برگوایسی دے سکتی ہے کہ نقصان خواد کسی تم کا ہو بیجنے کے لاکن چیزہے او، اسكواكركوا داكياجا سكتاب توصرف اسي صورينه بس جبكه است بينايا تومكن بي يهويا است مقليليس كوئي بهت برا ا فائده بو ا س کے بعداور آگے بڑھو. ونیا میں دقعم کے انسان پائے جاتے ہیں. ایک تووہ بوقعہ اُ پنی بجنس قولوں کو اس طرح استعمال رینے ہیں جن سے یا لوخود ابنی کی بعض در سری قولوں کو نقصان بنیج جا تا ہے، یا روسرے انسانوں کو پہنچیاہیے، باان کے ہائھوں وہ چنزیں فیضول ضائع ہوتی ہیں جیمض فائڈہ اٹھاسٹ کے سے اُن کو دی گئی ہیں مذکر ضا اُن حکر سلنے کے لئے۔ووسرے لوگ وہ ہیں جو قصدراً تو ایسا نہیں کرتے گرناوا قفیت ى وجه سے ايسى غلطبال ان سنے ہوجاتى ہيں - بہاتيم كوك الرير بي اوران سے لئے ايست قالان اصفالط کی عنہ ورت سے جوان کو قابومیں رکھے ۔ اور دوسری تسم سے لوگ ناوا قف ہیں اوران کے لئے ایسے علم کی عزورت ہے جس سے انہیں اپنی تو توں کے استمال کی صبح صورت معلم ہوجائے۔ ملاسع بوشرىيت اپينے سفيركے ياس بيسى ب وه اسى ضرورت كو يواكرتى ب وه تمبارى كسى وت لوصا تبع رنا نہیں چا ہتی، رکسی خواہش کومٹا تا جا ہتی ہے، رد کسی جذبہ کو فناکرنیا جا ہتی ہیے۔ **وہ تم سے بنہ**یں کہتی کہ دینیا کو جیپوڈر دو مجلوں اور پہاڑ دں میں جار ہو، تصویے مروا ور ننگے پھرو، نفس کشی کرکے ایسے آپ کو ن کلیفوں میں فوالو، اور دنیا کی راصت و اسائش کواپنے اور جام کرلو- ہرگز نہیں- یہ غداکی بنائی ہوئی شریعیت ب، اورخاً و بی سے میں سے بدونیا انسان کے سلتے بنائی سے وہ ایت اس کارفا نے کومٹا زاا وربے میں كرناكيسي بندكريكا واس ما الشان كاندركوئي قوت بيخار وبالمصرورت نهين ركلي بهيم - مزين وأسان یں کوئی چیزاس میں بہرتوت سے انسان پورا پورا کام نے۔ دینائی ہرچیزسے فائدہ اٹھائے۔ اوران تمام زدائع رونق کے سافقہ پھلے۔ ہرتوت سے انسان پورا پورا کام ہے۔ دینائی ہرچیزسے فائدہ اٹھائے۔ اوران تمام زدائع کو استعمال کرسے جوزین و آسمان میں بہتیا گئے ہیں رگواس طرح کہ جہات باشرادت سے سرخود اپنا فہ تعمال کر عروب کو فقصان بہتیا ہے۔ فعرائے شرفیت کے تمام مغیا بطامی خوض کے لئے بنائے ہیں، مبتی چیزیں انسان کے میڈ فقصان بہتیا ہے۔ فعرائے شرفیت میں حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو چیزیں مفید ہیں ان کو مطال انسان کے میڈ فقصان بہتیا ہوں سے انسان فود اپنا بادو مروں کا فقصان کر تاہے ان کو شرفیت ممنوع بھیراتی ہے اور اپنے تمام کو اموں کی اجازت و تی ہے جواس کے لئے فائدہ سند ہوں اور کی کے لئے نقصان دہ نہ ہوں۔ اور اپنے تمام کو اینین اس اصول پر بینی ہیں کہ انسان کو دنیا ہیں اپنی تمام خوا ہشیں اور ضرور تیں پوری کرسے اور سے تمام خوا ہشیں اور ضرور تیں پوری کرسے اور بین فائد ہوں کے لئے نقصان کو جانو گئی کہ جان تک ممکن بود و سروں کے لئے معالی اور دو مرا پہلونق میان کا ہوان ہیں شرویت کا اصول میں جو ہو ہو گئی کو قائد میں کا دو دو مرا پہلونق میان کا ہوان ہیں شرویت کا اصول کی بلونا نگر میں بیان نقصان کا ہوان ہیں شرویت کا اصول کی بیان فائد سے کو چھوٹر دیا جائے۔ کی میں جو دو مرا پہلونق میان کا ہوان ہیں شرویت کا اصول کی بیان کی میان کی ہوان تک میں ہوروں ہوں کی اس جو جھوٹر کیا جائے کہ میں کو چھوٹر دیا جائے۔

 ا نتاد پر ایک ایسے قانون کی پابندی کرتے ہیں جو خالص اور سیج علم کے مطابق منایا گیا ہے۔
صفوق کی جہار تسمیس اشریت کی روسے ہرانسان پر چار تسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایک خدا
کے حقوق و دوسرے خوداس کے ابسے نفس اور عہم کے حقوق - تیسرے بندوں کے حقوق جو تھے ان جزو
کے حقوق جن کو خدالے اس کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ ان سے کام لیے اور فائدہ اٹھا مے ۔ ابنی چار حقوق کو الگ الگ بیان کرتی
مجمعنا اور حشیک ٹھیک اواکر ناایک سیجے مسلمان کا فرض ہیں میشریت ان شمام حقوق کو الگ الگ بیان کرتی
ہے اور ان کواراکر ہے کے لئے ایسے الیے طریقے متورکر تی ہے کہ ایک سا مقد سب حقوق اوا ہوں اور حتی الام کان
کوئی جن تالف منہ ہولے ہائے۔

المعداد کے حقوقی افغالا الدائد الدی برایمان اور بہت کدائنان صرف ای کو فرا ماسا اور اس کے ساتھ کی کوشریک مرکزے۔ بہتی کلائر سالا الا الدی پرایمان الاسے سے اوا ہوجا تا ہے جیسا کہ ہم پہلے تم کو بتا چکے ہیں۔

﴿ فعا کا و در احق بدہ کہ ہو ہوایت اس کی طرف سے آئے اس کو ہے ول سے تسلیم کیاجائے۔ بہتی سام محد رسول الدائر ، پر ایمان الا ہے سے اوا ہوتا ہے ، اور اس کی قفیدل بھی ہم الاتری بہروی سے اوا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ بہتی آئی ما کا تبسرا من یہ ہوئی سندت ہیں بیان ہوا ہے۔ اس کی طرف بھی ہم پہلے اشادہ کر بھی ہیں۔

﴿ فعا کا کا تبسرا من یہ ہے کہ اس کی فرمان برواری کی جائے۔ اس کی طرف بھی ہم پہلے اشادہ کر بھی ہیں۔

﴿ فعا کا کہت اور رسول کی سندت ہیں بیائی ہوا ہے۔ اس کی طرف بھی ہم پہلے اشادہ کر بھی ہیں۔

پر مائد کئے گئے ہیں جن کا ذکر کھی باب ہیں کیا گیا ہے۔ بو فکہ یہ می تم محد قدق کر برمقدم ہے اس سام کی جائے اس کی طرف بھی اس کو وہوٹر تا ہے۔ مشاف نا میں موجوٹر تا ہے۔ دم معنان میں مہدنہ بھر ہموک بیاس اور خوا ہشات کور و کئے کی محلیف اٹھانا ہے۔ ذکوف اور کھیف اٹھانا ہے۔ ذکوف اور کھیف اٹھانا ہے۔ ذکوف اور کھیف اٹھانا ہے۔ ذکوف اور کہت ہیں اور خوا ہشات کور و کئے کی محلیف اٹھانا ہے۔ ذکوف اور کھی ہو بان کو بان کو بیان میں موجوٹر تا ہے۔ دم معنان میں مہدنہ بھر ہموک بیاس اور خوا ہشات کور و کئے کی محلیف اٹھانا ہے۔ ذکوف اور کھیف اٹھانا ہے۔ دہاوہ میں خودا پنی جان اور مال تربیان کر دیتا ہے۔ اس جرے دو سرے کوگوں کے صفوق میں موران کے مقام کوئی کا کہتا ہے۔ جہاد میں خودا پنی جان اور مال تربیان کر دیتا ہے۔ اس جرے دو سرے کوگوں کے صفوق میں موران کی میت پر تربیان کی دوران کی دو سرے کوگوں کے صفوق کی میں موران کی میت پر تربیان کر دیتا ہے۔ اس جرے دور سرے کوگوں کے صفوق کی میں موران کی میت پر تربیان کے۔ اس جرے دور سرے کوگوں کے صفوق کی میں موران کی میت پر تربیان کی دور سرے کوگوں کے موران کی موران کی میں موران کی میں کھی کوئی کے موران کی میں کوئی کی کوئی کے موران کی موران کی کوئی کے موران کی کوئی کے موران کی موران کی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کی ک

می پرکم دہیش قربان کئے جاتے ہیں۔ مثلاً نازیں ایک ملافع اپنے آقا کا کام مجود کراپ بڑے اتاکی عبادت کے لئے جاتاہے۔ جیمیں ایک شخص سارے کا دوباد ترک کرے مکہ منظم کاسفر کرتا ہے اوراس میں بہت سے لوگوں کے حقوق مثار بہوتے ہیں۔ جہادی انسان محض فعالی خاطر جان ایتاا ورجان دیتا ہے۔ ای طرح بہت سی دو چیزیں بھی اللہ کے تی پر فعالی جاتی ہیں جو انسان کے قبضہ افتیاد تیں ہیں۔ مثلاً جانو دوں کی تربانی اور مالی کا دوبالی جاتی ہیں جو انسان کے قبضہ افتیاد تیں ہیں۔ مثلاً جانو دوں کی تربانی اور مالی کا دوبالی خاتی ہوئی ہیں۔ وضوع کے میں کاس کے جس می کو اواکر نے کے لئے وور سے حقوق کی جنی قربانی صروری ہے اس سے زیادہ نہی ہیں۔ وضوے لئے بانی نہ طے بابیاد ہوتو ہی کہ لویسفریں کردی ہیں ان کو اداکر سے میں ہرواح کی ہوئیتیں مکی ہیں۔ وضوے لئے بانی نہ طے بابیاد ہوتو ہی کہ لویسفریں کو دوباری انسان بیا ہے تو پوری سوئی کردی ہیں کہ دوباری مناز ہیں چیئی میں انسان بیا ہے تو پوری سوئی کردی گرا کے دوبات میں انسان بیا ہے تو پوری سوئی کردی گرا کہ کہ کہ دوباری کے دوبات میں انسان بیا ہے تو پوری سوئی کہ کہ کہ کہ دوباری می ناز میں جو کہ خوال سے سے نوش ہوتا ہی کی نیا دوباری کی نیندا در دوباری کی خوال میں بی کا تو باری کے دوباری کی نیندا در دوباری کا آلام اپنے اوبر جوام کرلو۔ یا اپنی دوزی کی اس کے کا دوبات کو نماز میں بڑھی ہیں میں کردوباری کی نیندا در دوباری کی خوال کی کوباری کی کوباری کی خوال کی کوباری کی کوباری کی کوباری کی کوباری کی کوباری کی کوباری کوباری کی کوباری کوباری کوباری کی کوباری کوباری کی کوباری کی کوباری کوباری

اسى طرح دوندے ہیں بھی ہرقتم کی اُسانیاں رکھی گئی ہیں۔ صرف سال ہیں ایک بہینہ کے دوندے وُس سکٹے گئے ہیں۔ دہ بھی سفر کی حالت ہیں اور بیادی ہیں قضا کئے جا سکتے ہیں۔ اگر دوزہ دار بیمار ہوجائے اور جان کا توف ہو تو دوزہ تو ٹر سکتا ہے۔ روزہ کے لئے جننا دقت مقرر کیا گیا ہے اس میں ایک مندٹ کا اضافہ کرنا بھی درست نہیں سیری کے اُفری دقت تک کھا سے پینے کی اجازت ہے، اورا فطار کا دقت آتے ہی نوراً در دہ کھو کینے کا حکم ہے۔ فرض دوز دی کے علاوہ اگر کو ٹی شخص نفل دونہ سے رکھے تو بہ فداکی مزید نوشنودی کا مہدب ہوگا۔ مگر فورا اس کے بہند نہیں کرنا کہ تم ہے در ہے دوڑے رہے اور دہ ہی ان بوگوں پر فرض ہے جو بقدر نضا ہو ہاں کے نیرا اس سے زیادہ اگر کو ٹی شخص خطاک ماہ ہیں صد قدہ خیرات کرے توفیدائی سے خوش ہوگا، مگر خطا پر نہیں جا آتا كرمم البيخ نفس اوراب منطقين كرح قوق كوقر بان كرك سب كرصد قدوخ إن من وعطوالوا ورخو تنگ وست بروكر بديد شرايو - اس من بي بي اعتدال برت كا حكم ب -

الله چرج کودیا مو اقل تو یه فرض ہی ان اوگوں پرکیا گیا ہے جوزا دراہ سکتے ہوں اور سفر کی صور بہیں ہر واشت کرنے کے قابن ہوں بچھراس میں مزید آسانی یہ دکھی گئی ہے کہ عربیر میں ایک مرتبہ جب سہولت ہو، جا سکتے ہوا اور اگر داستہ میں نزائی آور ہی ہویا بدائنی ہو کہ جان کا خطرہ فالدہ ہو تو ج کا ادادہ ملتوی کرسکتے ہو۔ اس کے ساتھ والدین کی اجازت بھی عذوری قرار دی گئی ہے تاکر بوڑے اس باپ کو تمہاری فیرر دجودگی میں جہایف نہ ہو۔ ان سب باتوں سے سام ہو تا ہے کر الدر تعالیٰ نے اپنے حق میں دو سرول کے حقوق کا کس قدر کیا ذار کھا ہے۔

نفس کے مقوق اب دور ہے ہم کے حقوق کولو اپنی انسان پرخودا تھے اپنے ننس اور حبم کے حقوق۔

شایدتم کو بیس کر حیرت بوگی کدانسان ست بر معکر خودا پینفاد پر ظلم کرتا ہے۔ یہ بات واتعی حیرت اتگیز بیسی کیونک ظاہر میں تو ہڑ خص بید محتب ہے اور بین کا ہر میں تو ہڑ خص بیر محتب ہے اور شاید کوئی شخص بھی اس بات کا اقرار نہ کرے گا کہ وہ اپنا آپ ہی دشمن ہے۔ لیکن تم ذرا فور کر دگ تو اس کی مختب تم کوملوم ہو جائے گی۔ مختب تا میں محتب کی محتب کر انداز کر محتب کی محتب کر مح

النان میں ایک بڑی کردری ہے کہ اس پر جب کوئی خواہش خالب ہوجاتی ہے تورہ اس کا غلام ہنا جا تاہے اوراس کی خاط بان بوجھ کر بیا ہے جائے ہو جھے اپنا ہے نہ کھے نقصان کر لیتا ہے۔ تم و بیکھے ہو کہ ایک خوش کو ایک خوش کا افتصان اور دیے کا افتصان عزت کا نقصان اور دور اس کے بیکھے دیوا نہ ہو رہا ہے اور صحت کا افتصان اور دور کا نقصان کو اور ایک جا تا ہے دور اس کے بیکھے دیوا نہ ہو رہا ہے اور صحت کی افتصان کو اور اپنی جان کو ہلاک کئے والتا ہے۔ ایک و در اس کی انتہا ہے کہ انتہا تا کا بندہ بن گیا ہے اور اپنی جان کو ہلاک کئے والتا ہے۔ ایک توس کی اسٹور ان خوس خوا ہو ان کا بندہ بن گیا ہے اور اپنی جان کو ہلاک کئے والتا ہے۔ ایک تھی خوس خوا ہو ان کا بندہ بن گیا ہے اور اپنی جان کو ہلاک کئے والتا ہے۔ ایک بھی خصص کو روحا فی ترقی کی دھن سمائی ہو تورہ اپنی جان کو دور اپنی کی ہے۔ ایک خور پر النان کی انتہا ہی نہیں گئی ہے۔ ہم کے مشال کے طور پر النان کی انتہا ہیں تھی تھی ہو جو اس کی جو جو اس کے میں میں کہ بیاں کے طور پر النان کی انتہا ہی تھی تاہے کو دینیاں کے طور پر النان کی انتہا ہیں دور دور اس کی ہے جو تا ہے میں میں۔ کے لئے بنائی ہی نہیں گئی ہے۔ ہم کے خوس مثال کے طور پر النان کی انتہا ہیں دیا کہ دور ہیں۔ ورد اس کی بیٹ خوار مور تیں ہیں جن کو ہم رات دن اپنے گرد دو ہیں دیا دیا ہے ہیں۔

اسلامی شریت پونکه انسان کی فلاح و بهبودی چاہتی ہے اس کے دواس کو خبر دار کرتی ہے کہ لنفسات علیات من (تیرے اوپر خود تیرے اپنے بھی حقوق ہیں)

ده ان تمام چیزوں سے اس کور دکتی ہے ہو اس کو نقصان پہنچاہ دالی ہیں۔ مثلاً شراب، تائی،
افیوں اور دوسری نشر آور چیزیں۔ سُور کا گوشت، درندے اور زہر ہے جالور، تا پاک جیوانات سنون اور مردار
جالور دفیرہ۔ کیونکد انسان کی محت اور اخلاق اور عقلی وروحانی قوتوں پران چیزوں کا بہت برا انز ہوتا ہے
ان کے مقابلہ میں وہ پاک اور مفید چیزوں کو اس سے شے صلال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ توا بہت

جم کو پاک غذاؤں سے محردم نرکرکیونکرتیرے مبم کا تیرے او برحق ہے۔

وہ اس کو نظار ہے ہے۔ اور است حکم دیتی ہے کہ خدائے تیرے حبم کے سلے جو زینت (اہا ت)

اتاری ہے اس سے فائدہ اٹھا، اورا ہے جم کے اُن حصوں کو ڈرھا نگ رطی جنہیں کھونا بے شرقی ہے۔

وہ اس کور داری کمانے کا حکم دیتی ہے اوراس سے کہتی ہے کہ بیکار مذہبی تجھیک زمانگ، مجوکا

مدم خدائے ہوتو تیں کتھے دی ہیں ان سے کام لے اور جس قدر ذرائع زمین و آسمان میں تیری پرورش اور
آسائش کے سائے پداکتے ہیں ان کو جائز داریقوں سے حاصل کر۔

وہ اُس کو نفسانی خواہشات کے دہائے سے مدد کتی ہے اور اسے محم دیتی ہے کہ اپنی خواہشات کو ہشات کو اہشات کو اہشات ک

وہ اس کونفس کشی سے منے کرتی ہے اوراس سے کہتی ہے کہ تو آرام وآسائش اور زندگی کے لطف کو آئے اور حوام خرکے ۔ اگر توروطانی ترتی اور فعالے قرابت اور آخرت کی مخات چاہتا ہے تو اس کے لئے دنیا چیوڑئے کی صرورت بنیں، اسی دنیا میں پوری اور بگی دنیا داری کرتے ہوئے فعاکو یا دکرنا اور اس کی نافر مان سے ڈرنا اور اس کے بنائے بوشے قوانین کی بیروی کرنا دنیا اور آخرت کی تمام کا میا بیوں کا در ایو ہے

اس میں ایک شخص کا فائد و ہزاروں آومیوں کے نقصان پر منی ہوتاہیں۔ دھوکے اور ذبیب کے لین دین اور اليسة تمام تجارتي معاملات كوبهي حرام كباب جن ست كسي ايك فريق ونقصان يتنجيع كالمكان بهو قتل اورنته مد *مشاد کو بھی جوام کیا ہے کیونکہ ایک شخص کو اپینے کسی فائدے ی*ا اپنی کسی نوا ہش کی تسکی*ں کے لیے دوسرو*ں کی بیان يلين ياان كو تكليف بينيا سط كامن تهيس من رونا اورعل قورم لوط كويسي حرام كياب كيونكه يرا فعال ايك غوداس شخص کی محت کو خراب ادراس کے اخلاق کو گندہ کرتے ہیں بنوان کا ارتکاب کرتا ہے اور دومری طرف ان سے تام سوسائیٹی ہیں ہے حیائی و بداخلاقی کھیلتی ہے ، گمندی ہیار بال پیدا ہوتی ہی، نسلیں خراب ہوتی مِن فَقَ برما ہوتے ہیں،انسانی تعلقات بگڑتے ہں اور تہذریب و تردن کی مبڑ کعظ ہاتی ہیجے۔ يەرتىردە بابنىران بىر بوشرى**يت ئەس غرىن كەلىڭ لىكائى بىر**كەل**ىك شخىس اپىنە**لىف أورىم بە حقوق اداكرك كے لئے دوسروں كے مقوق الف موكرے - مكران ان تحدن كى ترقى اور فلاح دبہود كے لئے صرف اتناہی کا فی بزیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان مدینجائے۔ بلکراس کے لئے یہ بھی ضروری كروكون كابى تعلقات اس ورح قائم ك جائي كرده سب ايك دوس كى بېترى يى مدگار دون اس فرض کے لئے شرمیت سے جو توانین بنائے ہیں ان کا محض کے فلامہ ہم بہاں بیان کرتے ہیں۔ انسان تعلقات كي ابتلافاندان سے وقى ہے اس ملئے رہے پہلے اس پر نظر دالو۔ فائدان در اسل اس بهوند کو کتے جیں جو شوہر بیوی اور بچوں پرشتل ہوتا ہے۔ استے مصے اسلامی قامدہ بیسبے کہ روزی کما ناا درفاندا کی ضروریات مہتا کرناا دراہیہ بوی بیجوں کی حفائلت کرنا مرد کافرض ہے۔ اور عورت کافرض یہ ہے کہ مرد ہو کے دکارلائے اس سے دہ گرکا انتظام کرے، شوہرا ور بیجو کوریادہ سے زیادہ اُسائش بہم بینجائے، اور . پور کی تربیت کرے - اور بچور بکا فرض برب کرماں باب کی اطاعت کریں ، ان کااد ب معوظ رکھیں ارجب برنسے بوں توان کی فدمت کریں ، خاندان کے اس اشغلام کو درست رکھنے کے لیے اسلام نے دوند بسرس افتتار کی ہیں ایک میرکہ شوہراور ہاہے کو گھرکا حاکم تقر کردیا ہے۔ کیونکہ میں مارے ایک شہر کاانشظام ایک حاکم کے بنیرا در ایک مدر مه کاانتظام ایک مبید مامیر کیفیر درست نہیں رہ سکتا ، اسی طرح ایک گورکا انتظام بھی ایک حاکم ک بغير درست بنبين روسكتا-مِس گهرين برايك اپني مرضى كا منتار و كااس كهريس غواه مخواه افرا نفرى پيچه كئ أسالكر

و خوشی نام کونه رہے گی، شوہرا یک اطرف آشریع الے جائیں کے، بیوی دوسری طرف کا رات کے گی ادر بجول کی ٹی پاید اوگی- ان سب فرا بیوں کو دورکرے سے سلتے گھر کا ایک حاکم ہونا ضرور می سے اور دہ مرد ہی ہوسکتا *ے، کیونلہ دہ گردالوں کی ہردریش ا درحفا فاء* شاکا ذمہ دار *ہے تھے روسری تندببریہ ہے کہ گھرسے با* ہر کے سکاموں کا بہ جے مرد پر اوال کرعورت کو تکم دیا گیا ہے کہ دہ بلا حرورت گھرت باہر نہ جائے ۔اس کو بیرد بن خاہ کے فرائنس سے اسى للغ سبكد دش كياكيا ب كروه سكون ك سائفواندرون نار كي فرالف انجام د معادراس كما مام ليكل گھرکی آ سائٹ اور بچول کی تربیت ایر ، اغلال نرواقع ہو-اس کامطلب یہ نہیں کہ مورتیں بالکل گوسے باہر قدم ہی <sup>نہ</sup> منطابیں مفرورت بیش آسے بران کو جاسط کی اجازت ہے۔ مگرشر لیت کا نشایہ ہے کدان کے فرانص کا اصلی داڑھ ان كا كھر ، وناچاہيئے اوران كى قوت تمامتر كھر كى زند كى كو بہتر بنا ہے پر مرف ہونى چاہيئے - كر خون کے رشناوں اور شادی بہاہ کے تولقا شاہ سے خاندان کا دائرہ پیمیاتا ہے - اس دائر کے میں جولوگ ایک دوسے نے والبتہ ہوتے ہیںان کے تعلقات درست رکینہ اور ان کوایک دوسے کا مدگار بنا سے کے ك شرايت ع المناف اقا عديد منظر كفي المراج فرى مكتول برسبى الناس سي جند قا عديد بين السلام ا یمن مردول اور عور تول کو فطرة ایک درمرے کے ساتھ گئل بر کرر بنا پارتا ہے ان کوایک درمس کے منتہ مرام کر دیا ہے۔ مشلاً ماں اور بیٹا ، باب اور بیٹی، سوتیلا یا سیاد ریس تملی بیٹری سیتیلی ماں ورسوتیلا بیٹا 'جمائی اور بهن موده يشريك بهما أي اور بهن مجيا وربيني ميه بي اور بميتياء مامول ادر مها بلي فالداور مها بله ساس اور دا ما ذخه اوربهو ان سب رشتور كورام كرين كيم يشمار فائدون بيسته أيك قائده بربه به كداية بيهم واويعورتول كم تعلقات سبايت باك ربت بين اوروه فالص مجت كسائق بك بوشا وربان كالف ايك دوس سى سكت بين-۷- حرام رشتوں کے ملاوہ کینے کے دوسرے سرووں اور عور تولیٰ کے درسیان شادی بیاہ کوجائز قرار دیاگیا تاکه ایس کے تعلقات اور زیادہ برصیں جولوگ ایک درسرے کی عاد توں اور شعباتوں سے داقف ہوتے ہیں ان کے درمیان شادی بیاہ کا تعلق زیادہ کامباب ہوتا ہے۔اجنبی گھرازں میں جوڑ لیکا سے مسئاکٹرنام وافقت ى صورتى بريدا دو تى بين اسى القاسلام ين كف دا ك كوغيركف برتر جيج دى كئى ب--١٠ - كنيس غريب اوراميز فوشال اوريد مال سب بي قدم كيلوك بوسته بي اسلام كالمحم يست

کہ برخص برست ناکید کی گئی رسنت داروں کا ہے۔ اس کا نام شریب کی زبان ہن صلاحی ہے جس کی بہت بڑا اور یہ اسلام ہیں ہت بڑا اس کی بہت ہڑا اس کی بہت ہڑا گئا ہ ہے کہ کا فرض ہے کہ اس کی بہت بڑا گئا ہے ہے کہ فراست دار فلسرم یا اس کی کئی کہ مصربت کے اس کی معدد و خیرات میں بھی خاص کے پیشتہ داؤں کے حق کو تر جیج دیگئی ہے۔

ہم ورانش کا فافون بھی اس طرح بنایا گیاہے کہ بینخص کی مال جھر کر مرے خواہ وہ کم ہمویا زیادہ جارا اوہ ایک بیری اس کے سند داروں کو مقول یا بہت حصد بہنی جائے۔ بیٹا، بیٹی بیری سند برارہ تو بہت حقد بہنی جائے۔ بیٹا، بیٹی بیری سند برارہ تو بہت حقد اربی اس سند ورانت میں بہلنے اس بہنی اس سند ورانت میں بہلنے ان ہی کے جھے مقار ہیں اس سند ورانت میں بہلنے ان ہی کے جھے مقار ہیں اس سند ورانت میں بہلنے ان ہی کے جھے میں۔ یہ اگر نہوں آئو ان کے بورجورشتہ دار قریب تر ہوں ان کو حصد بہنیا ہے اوراس طرح ایک شخص کے مرب کے بوراس کی جھوٹری ہوئی دولت بہت سے مورد ورانت کے امرا آتی ہے اورا کی موالی کے بوراس کی جھوٹری ہوئی دولت بہت سے مورد کی کردی ہیں۔ گرافسوں کے مسلمان کو یہ جا اوراب و وسری قوم سے موالی کے بین خصوصاً لؤکیوں کا حصد مد اپنی جہاںت اور تا دانی کی دھرست اور تا دانی کی دھرست اور تا دانی کی دھرست ہوئی ہے موالانکہ یہ ایک بہت بڑا اظام ہے اور قرآن کے صوریح اصحام کی مخالفت ہے۔

 بین صائع کرنا اسی کئے اسلام میں ممنوع ہے کہ جو دولت ہزار وں بندگان فراکورزق ہم ہینجا سکتی ہے۔

کوئی شخص صرف اپنے ہی اوپر فرج مذکر دے۔ یہ ایک طلم ہے کہ جس رو ہے سے بہتوں کے ببیط ہل سکتے

ہیں وہ محض ایک زیور کی شکل میں بہارے جم پر لاکا رہے ، یا ایک برتن کی شکل میں بہاری میز پر سپاکوے ،

یا ایک قالین بنا ہوا ہم ہارے کرے میں پڑا رہے ، یا آتش باؤسی بن کرآگ میں جل جائے کراسلام ہم سے ہماری 
دولت چھیندنا نہیں چاہتا۔ جو کچوہ نے کما یا ہے یا در شریں پایا ہے اس کے دارت تم ہی ہو۔ وہ ہمیں اس

بات کا پوراسی دیتا ہے کہ اپنی دولت سے لطف المحماؤ ۔ وہ اس کو بھی جائز رکھتا ہے کہ بونمت فدائے تمکو

دی ہے اس کا اثر تمہارے لباس اور مکان اور سوادی میں ظاہر ہو۔ گراس کی تعلیم کا مقعمہ میرہے کرتم ایک سادہ اور مشرک ان در ساول کو میں خیال کا مقعمہ میرہے کرتم ایک سادہ اور مشرک ان در ساول کو میں خیال کا مقعمہ میرہے کرتم ایک سادہ اور میں اور عام انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔

بہ سابوں اہل ملک اور اہل فوم اور عام انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔

ان چھوٹے دائروں سے بھی راب بیٹ دائرے پر نظر دالوج قام دنیا کے سلمان ایک دورے کی تعلائی ہیں مدکار بھی اور بائیاں دو کا بین اسلام سے ایسے قوائین اور منا بسطے مقربی ایسے بین ایسے دورے کی تعلائی ہیں مدکار بھی اور بائیاں دو کا بین میں جو بی اشارہ کرتے ہیں۔

ان قوی افلاق کی مفاظت کی مفاظت کی مفاظت کی میں بھی تھا ہدہ مقربی گیا ہے کہ جن عور توں اور مردوک دوریان حام رہتے نہیں ہیں دو ایک دوسرے سے آزادا فرمیل جول نر کھیں۔ عور توں کی سوسائی الگ دہت اور مردول کی الگ عورتی فرایک دوسرے سے آزادا فرمیل جول نر کھیں۔ عور توں کی سوسائی الگ دہت اور مردول کی الگ عورتی فرایک مادیکے مادی کے فرائس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر ضرور تا با امر تکلیں تو بناؤ سکھار کے ساتھ نہ تکا ہیں۔ سادہ کہ بین کی الگ میں کہا ہیں دو بارہ دیکھی چیپائیں دواگر ہوائی دور توں کی موروث کی خرورت کا فرون ہے کہ دول کو گئی تھی ہورت کی موروث کی موروث کی کوشن کی کوشن میں ہورا کر ہے کے لئے احداد مذکولیں کہا ہیں۔ دوبارہ دیکھنے کی کوشن میں دوبارہ دوریا ہے اس سے بام کرنا میوب ہے کہ دو اثرہ مقرد کر دیا ہے اس سے بام کی کوکٹ شری کو ایسان کو پورا کر سے کے لئے تکاح کا جو دائرہ مقرد کر دیا ہے اس سے بام کی کوکٹ شری کو ایس کی ایسان کی پورا کر سے کے لئے تکاح کا جو دائرہ مقرد کر دیا ہے اس سے بام کی کوکٹ شری خوا ہشات نو ایسان کی پورا کر سے کے لئے تکاح کا جو دائرہ مقرد کر دیا ہو اس سے بام کی کوکٹ شری خوا ہشات نو ایسان کی پورا کر سے کے لئے تکاح کا جو دائرہ مقرد کر دیا ہے اس سے بام کی کوکٹ شری خوا ہشات نو ایسان کی پورا کر ہے کہ کے تکاح کا جو دائرہ مقرد کر دیا ہے اس سے بام کی کوکٹ شری خوا ہشات نو ایسان کو دیا کہ دے۔

ا درکوئی عورت جہرے اور یا تھے کے سفا میں کے لئے میر قاعدہ مقرد کیا گیا ہے کہ کوئی مرد گھٹے اور ناف کے درمیاں گام اورکوئی عورت جہرے اور یا تھے کے سواا ہے جم کاکوئی صفیدی کے سامنے مذکھہ لے خواہ وہ اسکاتر بہی عزیز ہی کیو نہ ہو۔ اس کوشر لویت کی زبان میں سر کہتے ہیں اور اس کا چھپانا ہر مردعورت پر فرض ہے۔ اسلام کام قدمہ یہ ہے کوئوں میں صیا کا مادہ پیدا ہوا وروہ ہے حیا تیاں مذہبیل سکیں جن سے آخر کار بدا نوال تی پریڈ ہوتی ہے۔ ما۔ اسلام ایسی تفریحوں اور شغلوں کو بھی پٹ رہنیں کرتا جو افلاق کو خراب کرنے دالے اور ٹری خواہ شات

اوا مجار نے والے اور وقت اور موت اور روپ کو صافح کرنے والے ہوں۔ تفریح بجائے فود نہایت صردری چیز اسان میں دندگی کی روح اور علی کی طاقت بریدا کرسانے سے کام اور موست کے ساتھ اس کا ہمونا کہی لازم ہے گروہ ایسی دونی چا ہیں ہونا کہی لازم ہے گروہ ایسی دونی چا ہیں وہ کو الی بیہودہ تفریحیں جن گروہ ایسی دونی چا ہیں جوروح کو نازہ کرسانے والی بود کہ اور زیادہ نالی خاری کی نظام دونی جا میں ہمام قوم میں ہمارہ وہ کا میں ہمارہ کی میں اور ساتھ بیٹ کی میں نوا ہما ہم کے فوضی واقعات اور بائے شرمی کے نظام دو کی بیان نوام بوری۔ افعال جیزیں ہیں نواہ بطاہر وہ کیسی ہی نوشت نما ہوں۔

ہم ۔ تومی اتحاد اور فلاح دبہبود کیلئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ آپس کی محالفت سے بھیں۔ فرقہ ہندی سم پر ہیز کریں کسی معالمہ ہیں افتالاف الم نے ہوتو نیک فیتی کے ساتھ قرآن اور دوریث سے اس کا فیصلہ کرنے گئی توشش کریں۔ اگر تصفیہ مذتہ و سکے تو آبیس میں اوالے نے بجائے فوا پر اس کا طیعا کہ چھوٹر دیں۔ قومی فلاح اور ہم ہودے کا موں میں ایک دو مرے کی معاونت کریں۔ اپنی قوم کے مردادوں کی اطاعت کرتے رہیں۔ جھگڑے ہر پاکر سے دالوں سے الگ ہوجائیں۔ اور آبیس کی کو اثبوں سے اپنی طاقت کو بر باوا وراپنی توم کورسوا ندکریں۔

تمام مخلوق است كي مقوق اب بم مختصراً ويقى م ك عقوق بيان كري كم -

خوالے اپنی بیٹار محلوق پر انسان کوا ختیارات عطاکتے ہیں ۔انسان اپنی قوت سے ان کو تا ایج کا بھی کا بھی ان سے کام لیتا ہے ،ان سے کام لیتا ہے ،ان سے فائدہ اٹھا تا ہے ۔ بالاثر محلوق ہوئے کی عیثیت سے اس کوالیا کرسے کا پوراحق عاصل بند ، مگراس کے مقابلہ ہیں ان چیزوں کے مقوق بھی انسان پر ہیں ، اور ووسعوق یہ ہیں کانسان ان کونفول خاکم مقابلہ ہیں ان کو بلا ضرورت تقصان یا محلیف نہ بہنچا ہے ۔ ایسے فائدے کے لیے ان کو بلا ضرورت تقصان یا محلیف نہ بہنچا ہے ۔ ایسے فائدے کے لیے ان کو کہ سے انسان کو مقادر کے اور ان کو استعمال کرنے کے لیے بہتر سے بہتر طرفیقے اختیار کرے ۔

شربیت بین اس کے متعلق بکٹرت احکام بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً جانوروں کوھرف ان کے نقصان سے اسلامی سے انتخاب کی ہے۔ مگر بلاصورت کھیل اور تفریح کے لئے ان کی جا بھیٹے کے لئے یا خلاکے لئے ان کی جا بھیٹ کے لئے ڈنج کاطریقے مقر کیا گیا ہے ہوھیوان سے مفید بیٹ سے دوکا گیا ہے کہ کھا ہے ہوھیوان سے مفید کوشت ماصل کرنے کا سمب سے زیادہ ہم خوا تھ ہیں دواگر کم تحکیف دو ہیں تو گوشت کے فائد دن کو مفوظ رکھنے دا سے بین تو گوشت کے فائد دن کو مفوظ رکھنے دا سے بین تو کوشت کے فائد دن کو مفوظ رکھنے دا سے بین تو کوشت کے مائد دن کے مفوظ رکھنے دا سے بین تو کوشت کے مائد دن کے مفوظ رکھنے دا سے بین تو کوشت کے مائد دن کو مفوظ رکھنے دا سے بین تو کوشت کے مائد دن کے مفوظ رکھنے دا سے بین تو کوشت کے مائد دن کے مفوظ رکھنے دا سے بین تو کوشت کے مائد دن کے موالی میں جا توروں کو تحلیف

دے دے کر بیر می کے ساتھ دارناسخت کردہ ہے۔ دہ زہر یلے جانود دن اور درنددل کو صرف اس لئے مار سے کی اجاد اور درنددل کو صرف اس لئے مار سے کی اجاد اور اسان جائز بہیں رکھتا ۔ جومیوا نات سواری اور ارزیکہ کام آتے ہیں ان کو مجو کار کھنے اوران سے خت شفت ہے اوران کو بیر جمی کے ساتھ ماد نے بیٹیے ہے منظم را اس کو جو اور تی درنا میں مکر وہ قرار دیتا ہے۔ جانور توجا نوراسلام اس کر ہی لیند بہیں کرتا کہ درختوں کو بے زائد دو اسان بہنے اوران سے بھی کی جو لی تور سکتے ہو ، مگر بہیں نواہ مواہ برباد کرنے میں اسلام کی بیانی کو بھی خضور کی اجاز بہیں رکھتا ، اسلام کی بیانی کو بھی خضور کی خام میں اور بہار کے بھی بیان کے بھی اسلام کی بیانی کو بھی خضور کی خام کی بیانی کو بھی خضور کی خام کرنا جائز دہیں رکھتا ، اسلام کی بیانی کو بھی خضور کی خام کرنا جائز دہیں رکھتا ، اسلام کی بیانی کو بھی خضور کی خام کرنا جائز دہیں رکھتا ، اسلام کی بیانی کو بھی خواہ مواہ دیا ہو سے منظر تا ہے۔